

وَالْعَالِمَةُ عَارُونِ اللَّهِ عُرِدُوا وَمَ خِرْتُ وَالْمَاعِيمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ



www.hazratmeersahib.com

ایدائے خلق نے کیا خالق سے بھی قریب فریاد کا ہر لمحٹ سمٹ را لیے بھوتے ارض وسماسي عسم جو أشمايا بذجاسكا وعمن مهارا ول ہے ہمارا لیے بھوتے برشعرم اعنم بتمه اليه الي الي الي اور درد محبّت کا اخترزمیں یہ س طرح رہنے کی ب کرکر اليفح ث الح عم كوث الاليه بمُورَ وَالْفَالِيَّةِ عَارِ فِلْلِيْ عُجَادِ زَاجَ مَعْ رَبِي لَا أَثَاهُ مِيمُ مِنْ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ

# ديني واصلاحي محبس خشر غيرت عيل متيرشا بإرتاج

روزانه براهِ راست مجلس سنئے | Listen LIVE Majlis Daily en.hazratmeersahib.com English Website

hazratmeersahib.com اردو ويب سائت



# قرآن باک کی روشی مین دینی خرام کی کی میوان کی تعلی دینی خرام کی کی میوان کی تعلی



بی ۸۴، سنده بلوچ هاؤ سنگ سوسائش، گلستانِ جو هر بلاک نمبر ۱۲ کراچی

www.hazratmeersahib.com





المقركي مجُله تصاينيث تاليفات

مرشدنا ومران محارضة مشرافيس شاه ابرار كمحق شاشب رمنه الله تعالى عليه

حَنرتِ قدس ملانا شاه عبد النسب عليضُولِيوى رَمُذُاللَّهُ تَعَالَ عليه لا رر

حَضرتِ اقدس مولانا شاہ مُحمِّد احمث رِصَاحب رَمُذَاللَّهُ تَعَالَ عليه ک

معجبتون سے فیوض وبرکاٹ کامجموعیزیں

ومقرم فحد أحب عفالتعالىء



#### نام وعظ: قرآن بَاك كي روتني مين ديني خُدام كي غيول كي تني

فام واعظ: مجى ومجوبي مرشدى ومولائي سراج المِلّت والدّين شيخ العرب والجم عارف بالله قطب زمال مجدود دورال حضرت مولانا شاه محيد مع محمد اختر صاحب رمسة الدّعيد

تاریخ وعظ: ۵رژیجال آنی ۲۰ ۱۳ هرمطابق ۱۹ رجولا کی ۱۹۹۹ء دوشنبه بعد مغرب، کراچی سار ذوالحجه ۱۸۲۸ هرمطابق ۱۱ راپریل ۱۹۹۸ء بروز ہفته، کراچی کار ذوالحجه ۱۹ سیل هرطابق ۳ رفر وری ۲ کولاء بروز جمعرات، کراچی ۲ رشعیان المعظم و ۴ مهابق ۱۲ رشعیان المعظم و ۴ مهابق ۱۲ رشعیان المعظم و ۴ را هرمطابق ۱۲ روز ۱۹۸۹ء بروز منگل، الله آبا د ( بندوستان )

۲۹ رریج الثانی <u>۱۳۵۵ مطابق ۵ را کتوبر ۱۹۹۳ و مبروز</u> بده ایڈمنٹن (کینیڈا) گ

مقام: مسحدِ اشرف بكشنِ اقبال كراچى ،اله آباد ( ہندوستان ) اورايدُ منثن ( كينيدًا )

موضوع: قرآن بَاكُ كَى روْتَىٰ مِينْ دِينَ خُدْمُ كَعْمُونْ كَيْ تَلَى

مرتب: مجى ومجوبي حضرت اقدى سيرعشرت جميل مسير صاحب دامت بركاتهم خادم خاص وخليفه مجاز بيعت حضرت والارحمة الله عليه

اشاعتِ اوّل: رمضان المبارك هسم إحد طابق جولا في الماريء

**ناشر:** کارگزارتی ایک ناخ در ۱۲ کراچی

|             | ,                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | عنوان فهرست منو<br>عنوان منو                                                                                                    |
| نتمبر       | <b>عنوان</b> مغ                                                                                                                 |
| ۵           | عرضِ مرتب                                                                                                                       |
| ۷           | اہل اللہ سے متعلق نفس کے ایک دھو کہ کا علاج                                                                                     |
|             | الله والوں سے بدگمانی کی نحوست                                                                                                  |
| 9           | نماز کی ایک رکعت میں دوسحبروں کا راز                                                                                            |
| 9           | جنازہ کے او پر آیت کنندہ چادر ڈالنے کی ممانعت                                                                                   |
| <b>  +</b>  | حصولِ ولايت کی علامت                                                                                                            |
| 11          | صحبتِ اہل الله کی روحانی لذت                                                                                                    |
|             | صاحب نسبت ہونے کی ایک نشانی                                                                                                     |
|             | آیت شریفه میں «مینجتان الله» اور «الْحَیْهُ کُیله » کے الہامی اسرار                                                             |
|             | سجدہ سے نماز کی تعبیر بطور مجاز مرسل کے                                                                                         |
|             | نماز باجماعت کے وجوب کا عاشقانہ راز                                                                                             |
|             | اُمتِ محمدی مالطالهٔ کی ایک خاص نعمت<br>بعد مسلم الله این مسلم این مسلم این ایک خاص نعمت                                        |
|             | آپ مایناتیانی و وسری خاص نعمت                                                                                                   |
|             | جنت پراہل اللہ کومقدم رکھنے کا راز                                                                                              |
| 19          | پیغمبرانه فرائض کی بیجا آوری کی تلقین                                                                                           |
| F+.         | یہ برخہ رہ کی کہ بہ کروں گی ہیں۔<br>دینی خادموں کی تسلّی قلب کے لیے عظیم الشان مضمون                                            |
| <b>Γ</b> ₹. | خدام دین کے لئے اہم مشورہ                                                                                                       |
| <b>س</b> ۸  | احادیث اَللَّهُ هَّ اَدِ نَاالُحَقَّ حَقَّا الِحُ اور اِنَّ نَفْسًا لَّنْ تَمُوْتَ الِحُ <i>كَر بط</i> ے<br>ایک الہامی علم عظیم |
|             | ایک انہا کی ہے ۔۔۔۔<br>وعائے سفر کی الہامی تشریح۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
|             |                                                                                                                                 |

## ﴿ عرضِمرتب ﴾

عظیم الثان وعظ بعنوان قرآن باک کی روشی مین دینی خُدا ایک نمیون کی تنافی ۵ روشی مین دینی خُدا ایک نمیون کی تنافی ۵ روشی مین دینی خُدا این ۲۰ این ۱۹۹۰ ایر وزووشنبه بعد نمازِ مغرب خانقاه امدادیا شرفیه گشن و اقبال، کراچی کی مسجد اشرف کے منبر سے حضرت مرشدی نور الله مرقده کی زبانِ مبارک سے نشر ہوا۔ اس کے ساتھ دوسرے مواعظ کے اقتباسات جو اس مضمون سے متعلق سے اور حضرت والا رحمۃ الله علیہ نے نہایت تفصیل سے بیان فرمائے سے الله تعالی نے اپنے فضل و کرم سے سامنے کردیئے جو اس میں شامل کردیئے گئے اور الحمد للہ ایک عظیم الشان مربوط وعظ تیار ہوگیا۔ حضرت والا آک کے دوسرے مواعظ کے اقتباسات جو اس میں شامل ہیں وہ بیہیں:

\* ١٣ رذوالحجه ١٨ م إه مطابق ١١ را پريل <u>١٩٩٨ ۽ بروز هفته ، خانقاه امداديه اشرفيگ</u>شن اقبال، کراچي

\* ١٤ رز والحجه <u>١٩ ٣ ي</u>ه مطابق ٣ فروري ٢<u>٩٤ ي</u>ء بروز جمعرات، مدرسه دوضة العلوم، نارته ناظم آباد، كرا جي

\* الرشعبان المعظم ومن الصطابق ١٦ مارچ ١٩٨٩ عبر وزمنگل، الله آباد (مندوستان)

\* ٢٩ررئيج الثاني ١٥ ميل همطابق ٥ را كتوبر ١٩٩٣ء بروز بده، ايد منثن (كينيدًا)

الله تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ سفر و حضر میں حضرت والا رحمۃ الله علیہ کے مواعظ ، مجالس کے ارشادات و ملفوظات اور تنہائی کے افادات احقر ٹیپ کر لیتا تھا۔ کینیڈا کے وعظ کے جوا قتباسات اس میں شامل ہیں وہ اللہ کی مدد سے مین وقت پرسامنے آگئے جو خُدّ ام دین کی تسلّی کے عجیب وغریب علوم ہیں۔ الله تعالیٰ قیامت تک حضرت والا رحمۃ الله علیہ کے لئے صدقہ کجاریہ بنائے اور احقر کی مغفرت کا ذریعہ بنائے!

آمين يأرب العالمين بحرمة سيدالمرسلين عليه الصلوة والتسليم

احقر سيدعشرت جميل ملقب بمسيس تتعفاالله عنه

خادم خاص وخليفة مجازِ بيعت حضرت والانورالله مرقدهٔ ۱۲رمضان المبارك <u>۲۰۳۵</u> هه مطابق ۱۱جولان<u>ی ۲۰۱۳</u>ء



## قرآن بَاك ئىروْنى بىن دېنى خُدا كى كى كى كى كى

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىٰ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيُم ٱعُوۡذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّحِيْم بِسْمِ اللهِ الرَّحٰنِ الرَّحِيْمِ

وَلَقَلُ نَغُلَمُ آنَّك يَضِينُ صَلْدُك بِمَا يَقُولُونَ ®

فَسَيِّحْ بِحَهُورَ بِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّجِوبِيُنَ ﴿ وَاعْبُدُرَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴿ فَسَيِّحْ بِحَهُورَ بِهِ كَانَ مِنْ السَّجِوبِينَ ﴿ وَاعْبُدُوا الْعَالَا الْمَالِكَ الْمَالِكِ اللّهُ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقَّا وَّارُزُقْنَا الْمُورَ اتِّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارُزُقْنَا الْجِتِنَابَهُ دنفسير ابن کثير)

بعض مضامین جمعہ کے دن بیان ہوتے ہیں تو پیر کے دن نہیں ہوتے۔بعض دوست پیرکے دن آتے ہیں تو جمعہ کونہیں آتے ،الہذا مضامین مکرر ہوتے ۔بعض دوست پیرکے دن آنے والے پیرکے دن سن لیں اور پیرکے دن نہ آنے والے پیرکے دن سن لیں اور پیرکے دن نہ آنے والے جمعہ کے دن سن لیں۔ایسا کرنے سے حاضرین اور غائبین دونوں کا فائدہ ہوجا تا ہے۔افریقہ سے ایک مہمان آئے ہوئے ہیں۔ پہلے وہ ایک شعر سنائیں گے۔ان شاء اللہ! اس کے بعد تقریر کروں گا۔اس شعرکو میں اکثر پڑھتار ہتا ہوں جس کا مضمون ہے ہے کہ باوشا ہوں کے سروں میں درداور اللہ والوں پڑھتار ہتا ہوں جس کا مضمون ہے ہے کہ باوشا ہوں کے سروں میں درداور اللہ والوں

کے سینوں میں نور کا در یا بہدرہاہے ہے

شاہوں کے سرول میں تاج گراں سے دردساا کثر رہتا ہے اور اہلِ وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے

اہل اللہ سے متعلق نفس کے ایک دھوکہ کا علاج

اینے مضمون کو پیش کرنے سے پہلے آپ کی آسانی اور سمجھانے کے لئے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے ''مثنوی مولا ناروم''میں فرمایا کہ ایک سمندری جانور ہےجس کا نام'' دریائی گاؤ'' ہے۔ وہ دریا ہی میں رہتا ہے اور رات کو بارہ بجے اندھیرے میں جنگل کی طرف نکاتا ہے۔اینے منہ سے ایک موتی نکالتا ہے جس سے بوراجنگل روشن ہوجا تا ہے اور جلدی جلدی سوس، ریحان اور سنبل عمده عمده گھاس کھالیتا ہے۔ پھر سورج نکلنے سے سیلے سیلے سمندر میں واپس چلا جاتا ہے۔تاجراس کے موتی کے قدر دال ہوتے ہیں، وہ مٹکے میں گوبر،مٹی، کیچڑ اور بھوسہسب ملا کر درخت کے اویر بیٹے ہوتے ہیں۔ جب دریائی گاؤ منہ سے موتی نکال کر جنگل میں ایک طرف ر کھتا ہے اور اس کی روشنی میں گھاس چرنے دُورنگل جا تا ہے تو تا جرموتی کے اویر ساری کیچیر گرادیتے ہیں جس کی وجہ سے سارے جنگل میں اندھیرا ہوجا تا ہے۔ دریائی گاؤاندهیرے میں ہر درخت کوسینگ مارتا اور یاگل کی طرح اینے موتی کوتلاش کرتا ہے، لیکن جب موتی والی جگہ پر آتا ہے تو دیکھتا ہے یہاں مٹی، گوبر اور بھوسہ ہے۔اس کی بد بوسے سمجھتا ہے کہ شاید میراموتی یہان نہیں ہوگا۔وہ جگہ د مکھر جلاجا تاہے۔

مولا نارومی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ الله والوں کی مٹی مت دیکھو،

وہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے اور سوتے ہیں تو ان سے بدگمان مت ہوجاؤ،
ان کے دل میں اللہ کی محبت، دوستی اور ولایت کا موتی چھپا ہوا ہے۔ تم انسان ہو،
دریائی گاؤ تو جانور ہے، اگر وہ اپنے موتی سے غافل ہوگیا تو اس پر کوئی الزام نہیں
کہ وہ بے وقوف ہے، لیکن جس عقلند کی قسمت اچھی ہوتی ہے، وہ اللہ والوں کو پہچپان لیتا ہے کہ ان کے جسم کے آب و رگل میں نسبت مع اللہ تعلق مع اللہ کا موتی چھپا ہوا ہے، ان کے سر پر اللہ کی دوستی کا تاج ہے جونظر نہیں آتا، ان کی روح اس تاج کوا پنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ ان کی گفتگو سے اندازہ ہوجا تا ہے، ان کی گفتگو میں ان کے نور باطن اور اللہ کی دوستی کی خوشبو ہوتی ہے۔ جو اللہ سارے عالم کی کوشبو ہوتی ہے۔ جو اللہ سارے عالم کے گلستان کو اور پھولوں کوخوشبو دیتا ہے تو خالقِ خوشبو ہوتی ہے۔ جو اللہ سارے عالم کی کوشبو ہوتی ہے۔ جو اللہ سارے عالم کی کوشبو کے گلستان کو اور پھولوں کوخوشبو دیتا ہے تو خالقِ خوشبو کے گلستان کا کنات جس کے گلستان کو اور کیھولوں کوخوشبو دیتا ہے تو خالقِ خوشبو کے والیہ کی خوشبو کیوں نہ ہوگی ؟

### اللدوالول سے بدگمانی کی نحوست

مولانا رومی رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ جولوگ الله والوں کے ساتھ برگمانی کرتے ہیں، ان کی مثال اُس جانور کی سے کہ اگر وہ موتی تلاش کرتا تو پاجا تا۔اللہ والوں کے جسم کی مٹی میں اللہ کی دوستی کا موتی چھیا ہوا ہے، اگر بد گمانی نہ کرتا تو اس موتی کو پاجا تا اور بیجی فرمایا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے جسم کے اندر نبوت کا موتی چھیا ہوا تھا، لیکن ظالم شیطان کونظر نہیں آیا۔اللہ والوں سے بدگمانی شیطانی مرض ہے۔شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کردیا، بین ہوچا کہ کس کا تھم ہے؟

خاک میں کس نے ملایا بیرتو دیکھ شکر کر مٹی سوارت ہوگئ اللّٰد کا حکم تھا، بے چون و چرا مان لینا جا ہے تھا۔ شیخ کا حکم بھی شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اس کوشریعت کے تھم میں اضافہ کرنے کاحق نہیں ہے، مگر شیخ تربیت کے بارے میں جو کہہ دے، اُسے آئکھ بند کر کے من وعن تسلیم کرلو۔

#### نماز کی ایک رکعت میں دوسجدوں کا راز

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز کی ہررکعت میں رکوع وہ ہیں ، ایک ہے، سجدہ دو ہیں ، اس میں کیا راز ہے؟ سجد ہے تو دو ہیں ، رکوع دو نہیں ہیں ۔ فرمایا کہ اللہ نے شیطان کوجلانے کے لیے اہلِ ایمان پر دو سجد ہو تاکہ ہمارا مؤمن بندہ کہہ سکے کہ اے ظالم شیطان! نالائق مردود! تو نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا ، میں دو سجد ہے کرتا ہوں ۔ ایسے ہی جنازہ کی نماز میں سینے کے سامنے امام کھڑا ہوتا ہے ۔ تو اضع کا نقاضہ تھا کہ ایک ولی اللہ کا جنازہ ہے تو اس کے پیر کی طرف کھڑ ہونا چاہیے ، لیکن علامہ شامی ابن عابدین مرحمۃ اللہ علیہ فقہ شامی میں لکھتے ہیں کہ امام کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے سینے کے سامنے کھڑا ہونا اس میں نیک فالی ہے کہ اے اللہ! اس شخص کا سینہ حامل کے سامنے کھڑا ہونا اس میں نیک فالی ہے کہ اے اللہ! اس شخص کا سینہ حامل میں ایمان اور حاملِ کلمہ ہے تو میں آ پ سے اس میت کی مغفرت کے لیے اس کے قلب میں موجود کلمے کا واسطہ دیتا ہوں ۔ میت کی مغفرت کے لیے اس کے قلب میں موجود کلمے کا واسطہ دیتا ہوں ۔ سینہ میں دل اور دل میں ایمان ہے ، اس لئے امام کو سینے کے سامنے کھڑا ہونا علم ہے ۔

### جنازه کے اویرآیت کنندہ جا درڈ النے کی ممانعت

جنازہ کے او پرکلمہ شریف یا آیۃ الکری کھی ہوئی چادرمت ڈالو کیونکہ چادر کا کچھ حصہ سر ہانے پر ہوتا ہے اور کچھ حصہ پائنتی کی طرف ہوتا ہے۔ بیاللہ کی عظمت کے خلاف ہے کہ اس کے کلام کا حصہ مُردے کے پیر کی طرف ہو۔ بتاؤ!اگرکوئی قرآن شریف کومُردے کے پیری طرف رکھ دیتولوگ اُس کوکتنا برتمیز کہیں گے؟ الحمد للہ! میں اُس وقت تک نمازِ جنازہ نہیں پڑھا تا جب تک آیت والی چادر نہ ہٹوالوں میرے پاس ایک سفید Extra چادر رکھی ہوتی ہے، جناب بینہ کہنا کہ میں انگریزی نہیں جانتا ہوں۔

### حصول ولايت كى علامت

سن لے اے دوست جب ایّا م بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں

جس کواللہ اپناولی بنانا چاہتا ہے، سن لو! اختر نے اٹھارہ سال کی جوائی میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات میں پڑھا تھا کہ جس کواللہ تعالیٰ اپنا ولی بنانا چاہتا ہے تو اُس کو کسی ولی اللہ کی پیوند کاری عطا کردیتے ہیں۔ دلی آم کو لنگڑا آم بنانے کی ٹیکنالوجی کی طرح اللہ تعالیٰ زمانے کے کسی ولی اللہ کی محبت اس کودے دیتا ہے جس کے پاس چروہ آتا جاتا ہے یہی دلیں دل کواللہ والا دل بنانے کی پیوند کاری ہے، وہ پہلزت پیوند کاری لیتا ہے، پچھدن کے بعدوہ دیکھتا ہے کہ میں کیا تھا اور کیا ہے کہ میں کیا تھا اور کیا ہے کہا ہوا جا رہا ہوں ہے

تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوقِ فراواں کردیا پہلے جاں پھر جانِ جاں پھر جانِ جاناں کردیا

جب انسان صاحبِنسبت اورصاحب ولایت ہوجا تا ہے تو وہ خود محسوس کرلیتا ہے۔اس کو دوسروں سے یو چھنانہیں پڑتا کہ میں صاحب نسبت

ہوا کہ ہیں؟اس کا دل گواہی دیتاہے کہ ہے

باز آمد شاہِ من در کوئے من میرابادشاہ میرے دل کی گلی میں آگیااور باز آمد آب من در جوئے من
اور میرا پانی میرے دریا میں آگیا۔خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
جو نپور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھاتھا کہ حضرت! کیسے معلوم ہوتا
ہے کہ بیخض ولی اللہ یا صاحب نسبت ہوگیا؟ فرما یا کہ جب آپ بالغ ہوئے
سے تو آپ کوخود پنۃ چلاتھا یا نہیں؟ یا آپ کو دوستوں سے پوچھنا پڑاتھا کہ
جھائیو! میں بالغ ہوا یا نہیں جیسے آدمی جسمانی بلوغ کوخود محسوس کرتا ہے ایسے ہی
جواللہ تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ والا ہوجاتا ہے اُس کی روح اپنے اندراس بلوغ
کومسوس کرتی ہے اُس کوسی سے پوچھانہیں پڑتا۔

#### صحبت الل الله كي روحاني لذت

اس کی دوسری علامت جواللہ تعالیٰ نے میر نے قلب کو عطافر مائی کہ نابالغ ہے سے کہوکہ ہم تمہاری شادی کرادیں۔ وہ کے گا کہ شادی کی کیا شراکط ہیں؟ اُس کو بتایا جائے گا کہ روٹی، کیڑا، مکان دینا پڑے گا۔ بچے کے گا کہ اس سے زیادہ مزہ تو گلی ڈنڈے، پینگ اُڑا نے میں آتا ہے اور جب کبڑی کھیتا ہوں تو کچھنہ پوچھوکوئی یادہی نہیں آتا، نہ ماں باپ، نہ روٹی، نہ بوٹی، نہ لنگوٹی لیکن جب یہی بچے بالغ ہوجائے تو پھر کوئی محلے کا بڑھا اس کے کان میں کہہ دے کہ میں تمہارے لئے رشتہ تلاش کروں؟ وہ کے گا کہ رشتہ جلدی تلاش کروجتنا کہوا تنا بستہ کھلاؤں گا۔ ایسے ہی جب بندہ کی روح بالغ ہوتی ہے تو پھر وہ ساری عبادات صرف آسان عبادات اللہ کی رضا کے لیے خوشی خوشی ادا کرتا ہے اور بی عبادات صرف آسان خبیں بلکہ مزیدار ہوجاتی ہیں۔ جب مولی کاعشق دل میں گھر کرجا تا ہے تواللہ خبیں بلکہ مزیدار ہوجاتی ہیں۔ جب مولی کاعشق دل میں گھر کرجا تا ہے تواللہ کے نام کی لذت پر فدا رہتا ہے پہلے جس گناہ کو چھوڑ نا مشکل تھا، لیکن جب

شیخ کی صحبت سے وہ صاحب نسبت ہوجاتا ہے اور دلی دل اللہ والوں کی صحبت کی پیوند کاری سے اللہ والا دل ہوجاتا ہے تو اب اس کی آ نکھ حرام ملیدہ نہیں مائلتی۔ وہ جائز ملیدہ کھاتا ہے لیعنی اپنی بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے، ماں باپ کو دیکھتا ہے، شیخ کو دیکھتا ہے، آسمان دیکھتا ہے، زمین دیکھتا ہے، شیخ و حجر دیکھتا ہے، جر وجبل دیکھتا ہے، لیکن جہاں دیکھتے سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہاں نظر نہیں ڈالتا۔ ناراضگی والی جگہ پر خددیکھنا دلیل ہے کہ اس کے اوپر خدائے تعالی کی عظمت سے دبا ہوا ہے۔ دل تو اس کا بھی جا ہتا ہے، مگر عظمتِ الہیہ سے دبا ہوا ہے۔ دل تو اس کا بھی جا ہتا ہے، مگر عظمتِ الہیہ سے دبا ہوا ہے۔

## صاحب نسبت ہونے کی ایک نشانی

صاحب نسبت ہونے کی دوسری علامت یہ بھی ہے کہ اس کو گناہ سے
پخا آ سان ہوجا تا ہے، بلکہ گناہ کرنا اُس کو مشکل ہوجا تا ہے۔ گنا ہوں میں اُسے
موت نظر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما نبر داری میں حیات محسوس ہوتی ہے کیونکہ
اللہ خالقِ حیات ہے، جب حیات خالقِ حیات پر فدا ہوتی ہے تو بے شار حیات اس
کی حیات پر برستی ہے اور اس کی بر کت سے سارے عالم کو حیات ملتی ہے۔ ایسی
حیات، حیات سازی بھی کرتی ہے مُر دہ دلوں کو اس کی بر کت سے زندگی ملتی ہے

ذندگی خدا پر شار ہوتی ہے

جب خدا پر شار ہوتی ہے

زندگی خدا پر شار ہوتی ہے

لطف ہے تجھ سے کیا کہوں زاہد

الطف ہے تجھ سے کیا کہوں زاہد

الے کمبخت تو نے پی ہی نہیں

اے ظالم! تو نے تو تو تو ہی ہی نہیں

اے ظالم! تو نے تو تو تو کے لیے

Ground Floor کو حاصل کرنے کے لیے

ا پنی زندگی وقف کی ہوئی ہے۔ تونے بیشاب پاخانے کے مقامات پرایمان پیچا ہوا ہے۔اے پاخانے کے کیڑو!تم کیا جانو کہ خوشبوئے گلتانِ گل کیا چیز ہے؟ اس خالق گل پرفندا ہوکر تو دیکھو پھراللہ تمہیں کیسی بہار دیتا ہے۔

اب میں اصل مضمون کی تشریح بیان کرتا ہوں۔جس میں صوفیوں،
سالکین اور اللہ کا راستہ طے کرنے والوں کے لئے عظیم الثان علوم چھپے ہوئے
ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿لَقَلُ نَعْلَمُ ﴿ اے مُصلی الله علیه وسلم! ہم خوب
جانتے ہیں،لَقَلُ میں لام تاکیدکا،قَلُ تاکیدکا، نَعْلَمُ ہمیں ساراعلم ہے کہ،آپ
کاسینہ م سے گھٹ رہاہے، یضینی صَدُدُ کے بِمَا یَقُولُون جوکفارآپ کو پاگل،
جادوگراورکا ہن کہدرہے ہیں بیسارے ظالم ہیں،آپ کاسینہ گھٹ رہاہے،اس غم
جادوگراورکا ہن کہدرہے ہیں بیسارے ظالم ہیں،آپ کاسینہ گھٹ رہاہے،اس غم

آبیت تثریفه میس «سبختان الله» اور «الحیمی یله » کالها می اسرار

سیدالا نبیا علی الله علیه وسلم کا خالق جس نے آپ کوکار نبوت تفویض کیا

اور آپ کو پنجم را نه ذمه داریال دین، یونانی حکماء اُمت کے روحانی مرض کی دواکیا

جانیں! الله سبحان وتعالی نے فرمایا کہ جب کافر ایسی با تیں کریں تو آپ میرا نام

لیجئے۔میرے نام میں سیب کی طاقت ہے، انگوروں کی طاقت ہے، ساری دنیا کے

خمیرول کی طاقت ہے، میرے نام میں آب زرجھی ہے اور آب زورجھی ہے۔

فیسیجے بس آپ کہئے سبحان الله آپ میرا نام لیجئے، لیکن دل میں خیال تھا کہ

یہاں سبحان الله کہنے میں کیاراز ہے؟ الله تعالی ہی نے دل میں عطافر مایا۔ بعض

دفعہ جب میں سفر پر ہوتا ہوں تو تفسیر ساتھ نہیں ہوتی، پھر کتاب والے ہی سے

فریا دکرتا ہوں کہ یہاں تو کتاب نہیں ہے، آپ ہی اس کا راز میرے دل میں

ڈال دیجئے۔ آج بھی یہ خیال آیا کہ کافر جو آپ کوجاد وگراوریا گل کہ درہے ہیں یہ

ڈال دیجئے۔ آج بھی یہ خیال آیا کہ کافر جو آپ کوجاد وگراوریا گل کہ درہے ہیں یہ

فَسَرِّبِحْ ، سِجان الله مِیں اور حضور صلی الله علیہ وسلم کے غم میں اس کا کیار بط ہے؟ تو دل میں آیا ۔ شبح آئ الله ، سے آپ کودو فائدے ملے ۔ ایک تو روحانی طاقت ملی اور روحانیت بڑھی ۔ نبوت کی روحانیت علی منہاج النبوت ہوتی ہے۔ ولی اللہ کی روحانیت علی منہاج الولایت ہوتی ہے۔ انبیاء کو جوروح عطا کی جاتی ہے، وہ روح اولیاء اللہ کونصیب نہیں ہوسکتی ۔ بڑی لائن کا ریلوے انجن ہائی یاور ہوتا ہے یا نہیں! اس کی آ واز سے آ دمی سمجھ جاتا ہے کہ بڑی لائن کی ریل جارہی ہے۔ پیغیمرکی آ واز سے سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیغیمرانہ شان ہے اور ہر ولی اللہ کی آ واز سے اس کے در ذِنسبت کا پیتہ چل جاتا ہے کہ پیغیمرانہ شان ہے اور ہر ولی اللہ کی آ واز سے اس کے در ذِنسبت کا پیتہ چل جاتا ہے توسیحان اللہ سے ایک تو آ پور وحانی طاقت ملی۔

نمبردویہ کہ اے نبی سائی آپ «سُنجان الله» کہیجس سے میں آپ پرا پنی شان کا عکس ڈال دوں گا۔ جیسے میں بے نیاز ہوں، آپ کوجھی بے نیازی عطا کردوں گا۔ پھر آپ کوان کا فروں کی برزبانی کی پرواہ ہی نہیں رہے گی، آپ کوغم پروف کردوں گا اور آپ کا جواب بھی ہوجائے گا کہ اللہ تعالی اس عیب سے کہ جادوگروں ہے کہ پاگلوں کو نبوت دے دے، اللہ تعالی پاک ہے اس عیب سے کہ جادوگروں کو پنیمبر بنادے۔ تو اس سجان اللہ میں کا فروں کو دندان شکن جواب ہے کہ تم جو میں کے کہ وہ بی کی بیاک ہے کہ وہ کہ در سے بیاک ہے کہ وہ کی بیادے۔

اس کے بعد فرمایا ہجئیں رہاہی، اپنے ربّ کی تعریف کیجئے کہ آپ
سپے نبی ہیں اور نبوت' کسی' نہیں، ' وہبی' ہے، لہذا اس واصب کا شکر ادا کیجئے
جس نے آپ کو بغیر کسب کے نبوت بخش ہے، سیّد الا نبیاء بنایا ہے، اس کے لئے
آپ میری تعریف کیجئے لہذا میری حمد اور پاکی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ فقائص
اور عیوب سے بھی پاکی بیان سیجئے ۔ دونوں تعریف مل کر تب صیح تعریف ہوتی ہے۔
اور عیوب سے بھی پاکی بیان سیجئے ۔ دونوں تعریف می کرتب صیح تعریف ہوتی ہے۔
اور عیوب سے بھی پاکی بیان سیجئے ۔ دونوں تعریف می عیاری پر سنائی جاتی ہے۔

سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَهُنِهِ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ ابن جُرعسقلانی رحمة الله علیه نے شرح بخاری چودہ جلدول میں کھی ہے۔اس میں اس کی شرح فرماتے ہیں۔ سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَهُمِنِهُ کِمعَیٰ کِصِة ہیں:

أَى أُسَدِّحُ اللهُ عَنِ النَّقَائِصِ كُلِّهَا كميں تمام عيوب سے اللّه كى پاك بيان كرتا ہوں۔ وَ بِحَمْدِ ہِ أَى مُشْتَبِلًا بِالْبَحَامِدِ كُلِّهَا ميں ايى پاكى بيان كررہا ہوں جو تمام خوبيوں كو بھى مشتمل ہو۔ ميں تمام عيوب سے اپنے اللّه كى پاكى بيان كرتا ہوں، مَكريسى سجان الله!

وَجِهَيْهِ أَیْ مُشْتَمِلًا بِالْهَحَامِدِ كُلِّهَا جِساری خوبیوں کو بھی مشتل ہے۔اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا:

سجدہ سے نماز کی تعبیر بطور مجاز مرسل کے

وَ كُنْ مِنَ السَّجِدِينَ

پردے اُٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی إدھر نظر بھی ہے بڑھ کے مقدر آ زما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے

بَیْنَ قَدَمَقِ الرَّحٰنِ آپ کا سرآ جائے، الله تعالیٰ کے قدموں میں آپ کا سرآ جائے، الله تعالیٰ کے قدموں میں آپ کا سرآ جائے کیکن الله تعالیٰ توقدموں سے پاک ہیں۔قدم سے مراد الله تعالیٰ کے قربِ اعلیٰ کی تجلیاتِ خاصّہ ہیں۔ بس یہاں سجدہ سے مراد پوری نماز کے علیہ میں۔ سے بوری نماز کو تعبیر کیا، اس کو مجازِ مرسل کہتے ہیں۔

وہ پتیم بچہ پر ابھی قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی ہلکن سارے عالَم کی آسانی کتابیں اسی وقت منسوخ ہوگئیں جب غارِحرامیں آیت ﴿إِقْرَاءْ بِاللّٰمِ رَبِّكِ، نازل ہوئی۔اس ایک ہی آیت کے نازل ہونے کے ساتھ ہی توریت، زبور، انجیل اور تمام آسانی کتابیں منسوخ ہوگئیں۔ جس پرمیرے شنخ ایک شعر پڑھا کرتے تھے۔ بیٹیے کہ ناکردہ قرآل درست کتب خانۂ ہفت ملت بشست

وه ينتم بچې پرانجى پوراقر آن نهيں اُ تراسارے كتب خانے منسوخ ہوگئے۔ تو مجاز مرسل اس كى زبان سے كيسے نكل سكتا ہے جس نے مخضر المعانى كے تمام فنون و بلاغت نهيں پڑھے، اتنا بليغ كلام ايك اُ مِّى كى زبان سے جارى ہونا يہى دليل ہے كہ به اللّٰه كا كلام ہے اور آ پ سچے نبى ہيں اور سجدہ سے نماز كى تعبير كرنا كيوں مجاز مرسل ہے؟ كيونكہ "تَسُويَّةُ الْكُلِّ بِاللّٰمِ الْجُزُءِ" ہے پورى نماز كواس كے ايك جزيعن سجدہ سے تعبير كيا ہے۔

#### نماز باجماعت کے وجوب کاعاشقانہ راز

درسِ نظامی کے اہلِ فن اور اہلِ علم جانتے ہیں کہ ایک نبی اُئی جس نے کوئی مکتبہ نہیں ویکھا، کسی استاد سے نہیں پڑھا، وہ کہاں سے مجاز مرسل پیش کرے گا اور مجازِ مُرسل کی دوسری مثال ہے:

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ (سورةُ البقرة: أية ٢٠)

اوررکوع کرو،رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی نماز پڑھونماز پڑھنے والوں کے ساتھ یعنی نماز پڑھونماز پڑھنے والوں کے ساتھ رآئی صَلُّوٰ امّع الْمُصَلِّمِیْن) اسی آیت سے علماء فقہ نے جماعت کو وجوب سے اختریہ ثابت کرتا ہے کہ تنہا نیوں کی عبادت سے ولی اللہ نہیں ہوگے، جب تک کہ جماعت سے نماز پڑھ کر ملاقاتِ دوستانِ خداوندِ تعالیٰ نہ حاصل کرو ورنہ اکیلے حجروں میں سکتے پڑھ کر ملاقاتِ دہتے اورروتے رہتے اورلوگ کہتے کہ واقعی بہت بڑا ولی اللہ ہے

لیکن نہیں ایسی بات نہیں، تنہائی کی عبادت کتنی ہی اعلیٰ ہو، اگر مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھی تو ولی اللہ نہیں ہو سکتے ہو، تارکِ جماعت فاسق ہوتا ہے۔ جماعت کے وجوب کا بیراز اللہ تعالیٰ نے جمعے عطافر مایا۔ میں اُمیدر کھتا ہوں کہ شاید ہی کسی کے دل میں یہ مضمون آیا ہو، کیکن لفظ' شاید' یا در کھنا جو دعویٰ شکن ہے۔ یہاں رکوع بھی نماز کا ایک جزء ہے، یہ بھی «قشب یتّ اُل کُلِّ بِاسْمِ الْجُرُدُء» ہے جس میں پوری نماز کو رکوع کے ایک جز سے تعبیر فرمایا۔

### امت محمدي مناشقه المراكبة كى ايك خاص نعمت

اوراس میں کیاراز ہے؟ علامہ آلوی رحمۃ الله علیہ نے تفسیر روح المعانی میں کیاراز ہے؟ علامہ آلوی رحمۃ الله علیہ نے تفسیر روح المعانی میں کھا ہے کہ دوسر نبیوں کی اُمتوں کی نماز میں رکوع نبیس تھا۔اللہ تعالیٰ نے امتناناً یہاں پر وَازُ کَعُوْا مَعَ الرَّا کِعِینَ سے جماعت کو واجب فرمایا تا کہ تمہارے اندر میرے اس احسان کا احساس پیدا ہو کہ دوسر نبیوں کی اُمتوں کو ہم نے رکوع کی نعمت نبیس دی تھی۔ یغمت صرف حضور تا اللہ آئے کی اُمت کوعطافر مائی گئی۔

## آپ مالندآریز کی دوسری خاص نعمت

اسى طرح الله تعالى في "إنّا لِلله وَإِنّا الله وَ الل

تویہ بتارہاہوں کہ جماعت کے وجوب میں ملاقاتِ دوستاں پوشیدہ ہے

کہ اکیلے رہنے میں دل تو بہت گے گا، اکیلے رونے میں مزہ بھی آئے گا، گر

ملاقاتِ دوستاں تمہارے لئے لازی مضمون قرار دے رہاہوں۔ ملاقاتِ دوستال

لازی مضمون ہے، پانچوں وقت مسجد جاؤ، جماعت سے نماز ادا کر واور میرے

دوستوں سے ملو جمعہ کے دن اور دوستوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور زیادہ

دوستوں سے ملوے عید اور بقرہ عید کو اجتماع دوستاں اور زیادہ ہوجائے گا تو اور

زیادہ دوستوں کی ملاقات نصیب ہوگی۔ اللہ بیسہ دے تو جج کرنے جاؤ۔

بین الاقوامی عاشقانِ خدواند تعالی مشرق ومغرب اور شال وجنوب کے تمام

ممالک کے عاشقوں کی زیارت کرو۔

## جنت پراہل اللّٰد کومقدم رکھنے کا راز

اور ملاقات ووستال اتن اہم ہے کہ جنت میں بھی سب سے پہلاتھ ہوگا فاڈ خُلِی فی عِبَادِی کہ اے جنت والو! پہلے جنت کی نعمتوں میں مشتغل مت ہو، جنت کی نعمتوں کو ابھی استعال مت کرو۔ پہلے إن الله والوں کی زیارت کرو، پہلے میرے عاشقوں سے ملو، 'وَادُخُلِی جَتَّیٰ " جنت کا درجہ ثانوی رکھو، کرو، پہلے میرے عاشقوں سے ملو، 'وَادُخُلِی جَتَّیٰ " جنت کا درجہ ثانوی رکھو، کیونکہ جنت حاملِ نعمت ہے اور میرے اولیاء الله نعمت دینے والے کودل میں لیے ہوئے ہیں، پہلے ان کی زیارت کرو۔ یہ فَادُخُلِی فِی عِبَادِی کی تفسیر کررہا ہوں۔ پس دنیا میں بھی جو شخص آثار اور قرائن سے کوئی ولی الله پاجائے، تو مجھلوجت کی نعمت اس کو یہیں مل گئی۔ میرے شخ حضرت پھولپوری پاجائے، تو مجھلوجت کی نعمت اس کو یہیں مل گئی۔ میرے شخ حضرت بھولپوری ہو جاور مکین افسل ہوتا ہے مکان سے۔ یہ میرے شخ کی تقریر ہے۔ سپا شخ بہت ہے اور مکین افسل ہوتا ہے مکان سے۔ یہ میرے شخ کی تقریر ہے۔ سپا شخ بہت ہے اور مکین افسل ہوتا ہے مکان سے۔ یہ میرے شخ کی تقریر ہے۔ سپا شخ بہت ہو کہنے ہیں کہ جس کی قسمت اچھی ہونے والی ہوتی ہے، بڑی نعمت ہے۔ ہم تو یہ کہنے ہیں کہ جس کی قسمت اچھی ہونے والی ہوتی ہے، بڑی نیمت ہے۔ ہم تو یہ کہنے ہیں کہ جس کی قسمت اچھی ہونے والی ہوتی ہے، بڑی نیمت ہے۔ ہم تو یہ کہنے ہیں کہ جس کی قسمت اچھی ہونے والی ہوتی ہے، بڑی نعمت ہے۔ ہم تو یہ کہنے ہیں کہ جس کی قسمت اچھی ہونے والی ہوتی ہے،

اللہ تعالیٰ اس کوسی ولی اللہ سے رابطہ کرادیتا ہے۔جس دیسی آم کوئنگرا آم بنااللہ اس
کی قسمت میں لکھتا ہے اس کوئنگرے آم کی پیوند کاری عطا کر دیتا ہے۔جس کی
قسمت میں لنگرا آم بنا نہیں ہے تو ہمیشہ دلیں آم ہی رہے گا، اس میں اور
لنگرے آم میں فاصلے رہیں گے، لہذا اللہ تعالیٰ جس شخص کو گنا ہوں سے تو بہ
نصیب فرمائے اور کسی ولی اللہ کی صحبت نصیب فرمائے توسمجھ لویہ ولی اللہ ہونے
والا ہے۔ اگر کہنے کے بعد مال نیچ کونہلا دُھلارہی ہے، پھر کیڑے بدل رہی
ہے تو یقیناً سمجھ لو کہ اب اس کو مال کا پیار ملنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ گنا ہوں
سے تو بہ کرتا ہے تو یقین کرلواللہ تعالیٰ اس کا پیار لینے والا ہے اور تو بہ کی برکت
سے یہ بھی باوفا اور متقین کے درجہ میں شامل ہوجائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے
فرمایا وَاعْبُلُ دَرِّ ہُک حَتَّیٰ عَالَٰ تِیقِیْنُ اینے دب کی بندگی کرتے رہئے یہاں
علی کے موت آجائے۔جملہ مفسرین نے یہاں یقین کے معنیٰ موت لکھے ہیں۔
میں کہ کہ موت آجائے۔جملہ مفسرین نے یہاں یقین کے معنیٰ موت لکھے ہیں۔

## پیغمبرانه فرائض کی بحا آوری کی تلقین

یہ پغیرانہ صفت اور پغیرانہ ڈیوٹیاں جوآپ کی ہیں یہ آپ کو آخرتک ہجالا ناہیں۔جس سرمیں غم ہوسجدہ میں پڑجاؤ۔ نماز شروع کردو۔ جب سب سے بڑے مالک کے اوپر تمہارا سرفدا ہوجائے گا تواس سرمیں کوئی غم کا سودا نہیں رہے گا۔

وَاعْبُلُرَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ الْيَقِينُ

آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی بندگی پیغیبروں پرعلیٰ منہاج النبوت فرض ہے اور اولیاء اللہ پربھی علیٰ منہاج الولایت ان کوادائے بندگی اور اپنی غلامی کی ادائیں دکھانا فرض ہے۔ کسی مقام پرکوئی پنہیں کہہسکتا کہ اب ولی اللہ صاحب بہت اونچے مقام پر پہنچ گئے ہیں اور روزہ نماز معاف ہوگیا ہے۔

میں ان لوگوں کی رعایت سے بیان کررہا ہوں جو ہفتہ میں ایک دن
آ پاتے ہیں۔ کوئی جمعہ کوآتا ہے تو ہیر کونہیں آتا، پیر کوآتا ہے تو جمعہ کونہیں آپاتا،
لہذا مضمون کے مکررہونے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کیوں بھائی! آپ کوکسی نے
ایک آکسکریم جمعہ کو کھلائی، اگر پیر کے دن بھی وہی آکس کریم کھلا دے تو کیا
آپ بُراہا نے ہیں۔ اگر کوئی بُراہا نتا ہوتو ہاتھ اٹھائے۔ دیکھئے کسی ایک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تو میں آپ لوگوں کو جمعہ اور پیر کی ڈبل آکسکریم کھلارہا ہوں، مگر مضمون نہیں اٹھایا تو میں آپ لوگوں کو جمعہ اور پیر کی ڈبل آکسکریم کھلارہا ہوں، مگر مضمون میں تبدیلی ہورہی ہے۔ یہی دلیل ہے کہ بیآسانی ڈش ہے۔ بھی رئی رٹائی تقریر کے عنوان نہیں کرتا ہوں ورنہ بالکل وہی الفاظ وہی باتیں ہوں، بولئے! تقریر کے عنوان میں تبدیلی آئی یانہیں؟

ایک دوسرے کے او پرگر گئے۔ طاکف کے بازار میں آپ کو پھر مارے گئے،
گالیاں دی گئیں، پاگل، مجنون اور جادوگر کہا گیا یہاں تک کہ مکہ شریف سے
آپ کو جمرت کرنا پڑی۔ پھر مدینہ شریف میں بھی کسے کسے ٹم آپ نے برداشت
کیے اور وہاں بھی کفار نے آپ کوسکون کا سانس نہ لینے دیا یہاں تک کئم اٹھاتے
اٹھاتے اور مجاہدہ فرماتے فرماتے آپ بوڑھے ہو گئے تو بوڑھے پینمبر پراللہ تعالی کوکٹنارہم آیا ہوگالیکن اس کے باوجود مدینہ پاک میں آپ کے لیے سکون قلب
سے دین کا کام کرنے کا انظام نہیں کیا گیا۔ آئے دن جہاد ہوتا رہا۔ روایت میں
ہے کہ آپ جہادسے واپس تشریف لاتے تھے اور اسلحہ اُتار کرزمین پررکھنے نہ
پاتے تھے کہ دوسرے جہادی خبر آجاتی تھی۔ ساری زندگی جہاد میں رہنا کتنا بڑا مجاہدہ اور کتنی بڑی تشویش ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بیاروں کے لیے
مجاہدہ اور کتنی بڑی تشویش ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بیاروں کے لیے
کہی پسند ہے کہ ہمیشہ مجاہدہ میں رہوا ور مشاہدہ میں رہو۔ جتنا زبر دست مجاہدہ ہوگا۔

معلوم ہوا کہ رشمنوں کا وجود اللہ تعالیٰ نے تکویناً جب پینمبروں کے لیے مفید بنانا اور تشویش قلب اور بسکونی کے ساتھ دین کی خدمت جب پینمبروں کے لیے مقدر فرمائی تو اولیاء اللہ کوغم اور تشویش اور دشمنوں کی مخالفت کیوں نہ پیش آئے گی کیونکہ ولایت تابع نبوت ہوتی ہے۔جوجتنا زیادہ تابع نبوت ہوگا اتی ہی زیادہ اس کی ولایت قوی ہوگی۔اعلیٰ درجہ کا ولی وہی ہے جواعلیٰ درجہ کا متبع نبوت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تربیت کے جتنے انواع واقسام واطوار پینمبروں کے لیے ہیں کما و کیفان کا پچھ اولیاء اللہ کوبھی دیا جا تا ہے۔البتہ وہ بلاء ومصیبت انبیاء کے درجہ کی نہیں ہوتی، کم درجہ کی ہوتی ہے کیونکہ اتنی بڑی بلاء اولیاء اللہ برداشت نہیں کرسکتے مگر پچھ مشابہت تو ہوتی ہے کیونکہ اتنی بڑی بلاء اولیاء اللہ برداشت نہیں کر سکتے مگر پچھ مشابہت تو ہوتی ہے لہذا وثمن کے وجود سے گھبرانا نہیں جا ہے اور یہ سمجھنا جا ہے

کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں والا انعام ہم جیسے گنہگاروں کو بھی عطافر مادیا۔ چونکہ بیھی نبیوں والاسر کاری کام کررہاہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو پھیلارہاہے تو جونبیوں سے جتنازیادہ قریب تر ہوگا اتنے ہی زیادہ اس کونبیوں جیسے حالات پیش آئیں گے۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہے:

ٱشَنُّ التَّاسِ بَلَّاءِ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ الْكُمْثَلُ الْكَمْثَلُ الله (سنن التومذي، كتاب الزبد، باب الصبر على البلاء)

اورآپ نے فرمایا کہ اللہ نے جتنی بلائیں مجھے دیں کسی پیغمبر کواتنی بلائیں نہیں دی گئیں \_معلوم ہوا کہ \_

جن کے رہے ہیں سوا ان کوسوا مشکل ہے

اورایک جدید مضمون اللاتعالی نے ابھی میر نے قلب کوعطافر مایا کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وی بتادیا تھا کہ فلال فلال جو سجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، صورتاً صحابی نظر آتے ہیں مگر بہ صحابی نہیں ہیں منافقین ہیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ مدینہ شریف میں سب میر سے عاشق نہیں ہیں۔ میر سے جال نثاروں، وفاداروں اور سے عاشقوں کے درمیان بدترین وہمن بھی چھے ہوئے ہیں جو ہماری مصیبت پرخوش ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ آہے ہیں تھوں ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ آہے ہوئے ہیں جو ہماری مصیبت پرخوش ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ آہے تو میں اللہ مارک سید میں ہوئے ہیں اگر نے ان کو برداشت فرما یا لہذا صرف عاشقوں میں رہنے کا ذوق خلاف ذوق نبوت ہیں اگر ہے اور ذوق تربیتِ الہیہ کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالی قادرِ مطلق ہیں اگر چاہے تو عز رائیل علیہ السلام کو بھیج کر سارے منافقین کی روح قبض کر لیتے کہ میرا پنجیبران نالائقوں کی وجہ سے تشویش میں رکھنا بھی ایک تکوینی راز ہے اور اس سے میرا پنجیبران نالائقوں کی وجہ سے تشویش میں رکھنا بھی ایک تکوینی راز ہے اور اس سے بیخیبروں کی ترقی درجات مقصود ہوتی ہے۔ اللہ نبیوں کو دیمن اس لیے نہیں دیتا قائم رکھا۔ معلوم ہوا کہ تشویش میں رکھنا بھی ایک تکوینی راز ہے اور اس سے پنجیبروں کی ترقی درجات مقصود ہوتی ہے۔ اللہ نبیوں کو دیمن اس لیے نہیں دیتا قائم رکھا۔ معلوم ہوا کہ تشویش میں رکھنا بھی ایک تکوینی راز ہے اور اس سے پنجیبروں کی ترقی درجات مقصود ہوتی ہے۔ اللہ نبیوں کو دیمن اس لیے نہیں دیتا

كەنعوذ باللەدە عجب وكبر سے محفوظ رہيں كيونكه پنيغبر معصوم ہوتے ہيں ان ميں عجب وكبريدا بي نهيس موسكتا ـ انبياء سے گناه كا صدور محال ہے، لہذا "و كذلك جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا" كامقصدانبياء يبهم السلام كم برلمحد حيات كوايخ قرب کی عظیم الشان تحلّیات ساعة متضاعداً متزائداً متبار کاعطا کرنا ہوتا ہے۔ پیغیبرجس اعلیٰ مقام برفائز ہوتے ہیں شمنوں کی ایذارسانیوں سے ان کو ہر لمحدایک جدید بجلی ایک جدیدترقی، ہرلمحہ اعلیٰ سے اعلیٰ تر قرب نصیب ہوتا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے قرب کی کوئی انتہانہیں ہے،غیر محدودراستہ ہے،غیر محدود قرب ہے،غیر متنا ہی ترقیات ہیں لہذا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کوساعةً فساعةً بڑھا تا رہتا ہے اور اولیاء اللہ چونکه معصوم نہیں ہوتے اس لیے مخلوق کی دشمنی وایذ ارسانی عجب و کبرسے ان کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے اور ان کی ترقی درجات کا بھی ذریعہ ہے اور ان کے تعلق مع الله میں اضافہ کا بھی ذریعہ ہے ۔ بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی

دشمنی خلق رحمت ہوگئی

حضرت مجدوالف ثانی کے ایک خلیفہ نے مجدوصاحب کولکھا کہ جہاں میں نے خانقاہ بنائی ہے وہاں میرے کچھڈنمن پیدا ہو گئے ہیں۔اگرآ پ اجازت دیں تو میں کسی دوسری حبکہ اپنی خانقاہ کو منتقل کردوں۔حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ الله علیہ نے ان کولکھا کہ آ ہے عبادت وذکر و تلاوت کی صرف میٹھی مندا کو پیند کرتے ہو اور مخلوق کی اذیت برصبر کرنے کی ٹمکین غذاسے بھاگتے ہو۔غذادونوں قسم کی ہونی چاہیے۔بلاءواذیت ما نگے تونہیں کیونکہ دشمن کی ملاقات سےسرورِعالم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے پناہ ما نگی ہے:

ٱللَّهُمَّ إِنِّيُ أَعُوْذُبِكِ مِنْ لِقَاءَ أَعُلَائِنَا · ليكن اگرا ّ جائے توگھبرا نانہيں جاہیے۔اسے نمکین غذا سمجھیں البتہ عافیت اور دشمن سے نجات کی دعا کرے رہی عین عبدیت ہے۔

لہٰذا دشمنوں کی مخالفت اور ایذ اءرسانی ہے دین کے خادموں کو گھبرا نانہیں چاہیے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے، مصلحت ہے، تربیت ہے کیونکہ اگر چاروں طرف معتقدین اورمجبین ہی کا ہجوم ہوتونفس میں بڑائی آ جائے۔ حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ آج ایک خط آیا ہے جس میں لکھنے والے نے مجھےاُلّو اورگدھالکھا ہے۔ کتنے لوگ مجھے حکیم الامت اورمجد دالملت کھتے ہیں اگر ہمیشہ سب یہی لکھتے رہیں تو میر نے فنس میں بڑائی آ جائے۔لہذا بہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بعضے بندوں سے کُو نین بھیج دیتے ہیں جس سے عُجب و کبر کا ملیریا اُنر جا تا ہے اور اس کُونین سے دولت کونین مل جاتی ہے۔ اس لیے جس بستی میں دین کا کام کرواور کوئی شمن کھٹرا ہوجائے یا کوئی فرنٹ ہوکر بھا گ جائے تواس کی خوشامد نہ کرو۔ حدیث یاک میں ہے: نِعُمَ الرَّجُلُ الْفَقِيْهُ فِي الرِّيْنِ إِنِ احْتِيْجَ إِلَيْهِ نَفَعَ

وَإِنِ اسْتُغْنِي عَنْهُ أَغْلَى نَفْسَهُ (كنزالعمال)

دین کا بہترین فقیہ وہ ہے کہ جب کوئی اس سے دین سکھنے کے لیے احتیاج ظاہر کرے تو اس کونفع پہنچاد ہے لیعنی دین سکھادے اورا گر کوئی فرعون کی طرح منہ بنا کر بھاگ جائے تو وہ بھی اپنے نفس کومستغنی کرلے۔ ملاعلی قاریؓ نے "أغْنى نَفْسَهُ" كى دوشرح كى ب\_ايك تويه كدا پينفس كواس م مستغى كرليا، اس کے پیچھے بیچھے پھر کراس کی خوشامز نہیں کرتا کیونکہ ایسا کرنا اس خادم دین کی عزت نفس کے بھی خلاف ہے اور دوسرے پیر کہ اس طرح وہ شخص اور خراب ہوجائے گا،اس کا تکبراور بڑھ جائے گا۔اور دوسری شرح بیہ ہے کہ اپنے نفس کو خلوتوں کی عبادت و تلاوت اور ذکر خداوندی سےغنی اور مال دار کرلو۔

لہذاکسی ڈیمن کی مخالفت اور اسباب تشویش سے دین خادموں کودل چھوٹانہیں کرناچا ہے ہمولا نارومی فرماتے ہیں کہ جب چاند چودھویں رات کو بدر کامل ہوجاتا ہے تو کتے زیادہ بھو نکتے ہیں اور بیہ منظر دیکھنا ہوتو کسی گاؤں میں دیکھے جہاں بجلی کی روشی نہیں ہوتی اس لیے ساری رات کتے بھو نکتے ہوئے سنائی دیں گے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ کیا کتوں کے بھو نکتے سے چاندا پنی رفتار کو بدل دیتا ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ جب ترقیات ظاہری و باطنی سے چاند کی طرح بھو نکتے ہیں۔ توجس طرح کے شمن اور حاسدین بوجہ حسد کے کتوں کی طرح بھو نکتے ہیں۔ توجس طرح چاند کو سے کے ذموں کو چاہیے کہ وہ بھی حاسدین کی پرواہ نہ کریں۔ اپنے کام میں لگے رہیں اور اللہ کی عربت کو لئے مفید بھی سے ویائی تربیت کے لیے مفید بھیں۔

اور ایک دوسری مثال میہ ہے کہ عقاب مخالف ہواؤں میں تیز اُڑتا ہے، ہلکی اور نرم سیر ہواؤں میں اس کی پرواز میں تیزی اور بلندی نہیں آتی۔ ہوا حبتی مخالف ہوتی ہے عقاب اتنا ہی زیادہ تیز اور اونچا اُڑتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء روحانی طور پر عقاب ہیں۔ "وَ کَذٰلِك جَعَلْمَنَا لِكُلِّ نَبِیِّ عَلُوَّا" ان كوزیادہ تیز اور اونچا اڑا نے کے لیے تکوینی انتظام ہے۔ دشمنی اور مخالفت کی ہواؤں میں انبیاء اور اولیاء کی روحانی پرواز اور زیادہ تیز اور بلند ہوجاتی ہے اور ان سے دین کا عظیم الثان کام لیا جاتا ہے۔

## خدام دین کے لئے اہم مشورہ

حضرت مولا ناشاہ محمد احمد صاحب رحمۃ الله علیہ کے پاس لوگ بارہ بجے کے بعد گھڑی دیکھڑی گھڑی، کے بعد گھڑی دیکھو۔ حضرت مولا ناشاہ محمد احمد صاحب رحمۃ الله علیہ کوئم ہوتا تھا کہ

آ دھی رات کے بعد بارہ بجے مضامین وارد ہوتے ہیں اور اسی وقت بیلوگ ہمت ہارجاتے ہیں توفر ماتے تھے ہے

> داستال عشق کی ہم کس کو سنا تیں آخر جس کو دیکھو وہی دیوار نظر آتا ہے

حضرت بڑے درد سے بیشعر پڑھتے تھے۔لیکن اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اُس وقت مجھ پر جوانی کی نیندتھی الیکن میں نے بھی اپنے کوفیل نہیں ہونے دیا۔ میں بھی اتناہی جاگتا تھا، جتنا حضرت جاگتے تھے۔حضرت ایک بج تک جاگتے تھے تھے تھے تھے دیشرت ایک بج تک جاگتا تھا۔ اُن کے پاس رہ کراییا معلوم ہوتا تھا کہ ہم زمین پرنہیں ہیں بلکہ عرشِ اعظم پرمولائے کریم کے پاس ہیں۔حضرت کی ایس نسبت تھی۔ کے پاس رہتے ہوئے یہ کیفیت محسوس ہوتی تھی ، حضرت کی ایس نسبت تھی۔ دیو بند کے صدر مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہندوستان میں سلسلہ نقشہ بندیہ کے کسی بزرگ کی نسبت ان سے اونچی نہیں ہے۔

حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ اگر ہم نے ایک حاسد عالم سے مدارات اور نرمی ومحبت کا برتاؤنہ کیا اور بیہ سجد کا امام بھی ہے، اس کے اثرات بھی ہیں اور اس کے ماننے والے بھی ہیں، یہ اِدھراُدھر میرے خلاف لوگوں کے کان میں پچھ بھونک دے گا، ہندوں کو مجھ سے نفرت دلادے گا اور میں اللہ کی محبت نہیں سکھا سکوں گا۔ اس شخص کو پان اور سگریٹ کی بھی عادت تھی۔ میں اینی آئکھوں کا چہتم دیدوا قعہ بتاتا ہوں۔ مولانا شاہ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور یہ کا مرکبا کہ اس عالم کو بلایا، دفع شرکے لیے مولانا نے اُن کے لیے سگریٹ اور یان منگوایا۔ مسئلہ معلوم کر لو دفع شرکے لیے بیسب پچھ کرنا کیسا ہے؟ مولانا سگریٹ پیتے نہیں سے، بلکہ ایسوں کو دفع شرکے لئے سگریٹ منگا دیتے سے اور یان منگوا کررکھ لیا کرتے تھے۔

ایک دن حضرت نے دیکھا کہ اُس مولانا کا پاجامہ پھٹا ہوا ہے۔ مجھے
اپنے ساتھ دکان لے گئے۔ دکان پر بہنج کر کیڑا خریدا۔ کیڑا مولانا کو ہدید دیا کہ
آپ دوسراپاجامہ سلوالیجے۔ حضرت نے مولانا کو اتناہدی تحفہ دیا اوراس کو لینے دینے
سے اتنامست کردیا کہ وہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہرجگہ
گیت گانے لگے۔ پہلے تو وہ پچھ کھنچ سے رہتے تھے۔ اب حضرت کی
گیت گانے لگے۔ پہلے تو وہ پچھ کھنچ کھنچ سے رہتے تھے۔ اب حضرت کی
کے ذریعے سے اُس عالم کے پاس رکشہ بھوا کراپنے پاس بلاتے تھے اور کہتے
تھے کہ یہ پان کھایئے اوراپنے اشعار بھی سناتے تھے جس پروہ مولانا عالم بھی داد
کیورہ بالکل حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق ہوگئے لیکن
شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی برس تک پاپڑ بیلے اور بہت مجاہدہ کیا۔ اس
عالم کو سخر کرنے کے لیے حضرت نے بہت نزول کیا اوراپنے کو بالکل مٹادیا تھا۔
میں نے اُن سے یہ سبق لیا کہ اگر حضرت اللہ کے لیے اپنے کو اتنا نہ
مٹاتے اورائن کو تحفہ و ہد رہ نہ بھواتے تو حضرت کو دین سکھانا مشکل ہوجاتا، بقول

یں سے ان سے ان سے یہ بن کیا گہا سرت اللہ سے سے اپنے وائنا نہ مٹاتے اوراُن کو تحفہ و ہدیہ نہ بھجواتے تو حضرت کو دین سکھا نامشکل ہوجا تا ، بقول سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے جوتمہاری شکایت کررہا ہواُس کولٹہ و کھلا دوتا کہ اُس کے منہ سے جوگالیاں ککلیں وہ بھی میٹھی ہوں۔

میں نے بیسبق لیا اور اپنے دوستوں کو یہی سکھا تا ہوں کیونکہ میں نے جوسبق بڑی مشکلوں سے حاصل کیا۔ میرے بزرگوں کو اور خاص احباب کو معلوم ہے کہ میری زندگی شیخ کے پاس ایسے مجاہدات اور مشکلات سے گذری ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔

جنگل میں میراشیخ رہا، وہاں نہ لیٹرین، نہ حمام اور نخسل خانہ تھا، تالاب میں نہانا اور وضو کرنا۔ تالاب میں ہر طرف صاف بچھونظر آتے تھے، ایسی زندگی گذاری کہ کوئی لیٹرین اورغسل خانہ نہ تھا بلکہ ن ٹی پانی تھا۔ سردیوں میں تالاب میں غوطہ مارا تو ایسا لگتا تھا کہ پچھونے کاٹ لیا۔ دومنٹ کے لئے ایسا
لگتا کہ ہے ہوش ہو گئے اور بڑی بڑی جونکیں الگ سے لیٹ رہی ہیں، اُن کو بھی
ایک پیرسے بھگارہے ہیں، او پرسے بارش بھی ہورہی ہے، اب کہاں جا نمیں؟
کیونکہ دوردور تک کوئی لیٹرین ہیں تھا۔ حاجت کے لیے کھیتوں میں جارہے ہیں،
او پرسے بارش ہورہی ہے۔ ایک دفعہ سیلاب آیا تو ہرجگہ پانی ہی پانی نظر آیا اور
سردیوں میں ایسی ٹھنڈتھی کہ بس کیا کہوں۔ سوچتا ہوں کہ ہمارے وہ دن کیسے
گذرے؟ کیسے گذرے ہمارے دن؟ اللہ تعالیٰ کاشکرہے، کیکن میرے شیخ کی
آہ و فغاں اور اُن کا نعرہ اللہ، جب وہ اللہ کہتے تھے توسب غم دور ہوجا تا تھا۔

میں نے اینے ان تین بزرگوں لینی مولانا شاہ محمد احمد صاحب، مولا ناشاه عبدالغني صاحب رحمة التعليهم اورمولا ناابرار الحق صاحب دامت بركاتهم ہے یہی سیکھا کہ جہاں تک ہو سکے اللہ کے بندوں سے نیک گمان رکھو۔بعض وفت کسی اللّٰہ والے برغلبہ تشکر ہوجا تا ہے مثلاً کسی کی موٹر دیکھی اور کہا کہ اللّٰہ نے اس سے شاندار موٹر ہم کو دی ہے۔ یہ بندہ مغلوب الحال ہوجاتا ہے جو معذور ہے، مگر تقلید کے قابل نہیں ہے۔بس بیغلبۂ حال ہے، اُس کو بیمصلحت پیشِ نظر نہیں ہے کہ کسی کی دل آ زاری ہورہی ہے۔اُن کومعذور سمجھو کیکن اپنی اُن سے بنائے رکھواور ان سے دُعا ئیں لیتے رہو،لیکن بشرطیکہ وہ کسی بزرگ سے منتذر ہوں اور صاحب اجازت وخلافت بھی ہوں اور ان کے بہت سے متعلقین بھی ہوں، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم ان سے نیک گمان رکھیں اور پیر مستجھیں کہان پرکوئی غلبۂ حال طاری ہےجس سے ہماری مصلحت اس وقت ان کو سخضر نہیں رہی۔اللہ کی طرف اُن کا غلبہ ہو گیا ہے کہ اے اللہ! میرے پاس اتنے آ وی ہیں، میری اتنی تصنیف ہے، میرے پاس الی موٹر ہے، میرے یاس الیی عمارت ہے تو گو یااس کوتشکر کا غلبہ مجھوا ورنیک گمان رکھو۔

ہمارے شیخ حضرت شاہ عبدالغی صاحب ؓ نے فرمایا کہ سی صاحب نسبت کی طرف بڑا گمان مت رکھو کیونکہ بیاللہ کے ولی ہوتے ہیں، گربعض کے ساتھ تھوڑا ساغلبۂ حال کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے وہ معذور ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اپنی ہی اپنی چیز نظر آ رہی ہے۔ بعض ایسے بزرگ ہیں جن کواپنی ہی چیز نظر آ تی ہے چاہے دوسرے کے پاس لا کھ صفت ہو، انہیں نظر ہی نہیں آتی۔ وہ اس مقام برہیں ہے۔

حال میں اپنے مست ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں رہتا ہوں میں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں

کیکن ان سے اونج مقام اُس کا ہے جواس طرح سے رہے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے، دوسروں کی دل آزاری نہ کرے اور ہر چیز کا لحاظ رکھے۔ ہم نے جن بزرگوں کی صحبت اُٹھائی، کیا کہیں! بس آہ! مجال نہیں کہ منہ سے کوئی ایس بات نکلے جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، چھوٹے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ حضرت مجھ پر فدا ہیں، میں ہی اُن کا محبوب ہوں۔ حضرت ہر شخص پر جان چھڑ کتے تھے۔ دہلی سے کوئی شخص ان کے پاس پہنچا۔ فوراً فرمایا کہ حلوہ پوری لاؤ، لڈو کھلا وُ، اتنا خرج کرتے تھے اور چپکے سے ہدیہ بھی دیتے تھے۔ بھی کوئی

غریب مولوی آگیا تو چیکے سے اُس کی جیب میں پیسہ ڈال دیتے تھے کہ دیکھو بھی ابھی ہمارے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، جلدی سے ہوٹل سے کھانا کھا کر آجاؤ۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا۔ اب اللہ آباد میں حضرت کے پاس انتظام ہے۔ ییسب میں نے اپنے بزرگول سے سیکھا جو آپ کو پیش کررہا ہوں۔ حدیث یاک آلتَّو دُدُ اِلَی النَّاس (بیعقی) پر ہمیشہ نظر رکھوجس کے معنی

حدیث پا ک التؤدد ای النانس (بیعنی) پر ہمیشہ نظر رسود ک کے گی ہیں کہ دل نہ چاہے پھر بھی لوگوں سے محبت کرو۔ یہاں موجود علاء عربی تواعد جانتے ہیں کہ التَّوَدُّدُ باب تفعل ہے جس کے اندر تکلف ہے یعنی دل نہیں چاہتا اور مناسبت بھی نہیں، دل آ زاری بھی ہورہی ہے چاہے اُس کا یہ حال غلبہ حال ہی سے کیوں نہ ہو،اذیت تو پہنچی ہے اور آ دمی کا دل کچھ کٹ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم بت کلف دین کی خاطر اُن سے محبت کریں گے۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اُن کی متعلق دین کی خاطر اُن سے محبت کریں گے۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اُن کی دُعائیں ملیں گی اور اُن کے متعلقین بھی ہم سے جڑے رہیں گے۔ ان کا متعلق بھی ہمارے پاس آ جائے تو اس پر بھی فدا ہوجا نیں گے کہ یہ چائے پی لو، یہ کھی ہمارے پاس آ جائے تو اس پر بھی فدا ہوجا نیں گے کہ یہ چائے پی لو، یہ کا فی پی لواور سب خیریت ہے نا۔ ان شاء اللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپس میں محبت رہے گی۔ اس لئے ہرایک سے محبت کرو۔

اُن پہ کیا فرض ہے وہ اہلِ سیاست جانیں میرا پیغام محبت ہے جہال تک پہنچ

آپاللہ کی مجبت کا اپنا شبت کا م کرتے رہیں، ان شاء اللہ تعالی بزرگوں کی بھی نظر مل جائے گی اور ان کے متعلقین کی بھی نظر مل جائے گی اور جوڑ رہے گا۔

میں نے إللہ آباد میں دیکھا کہ ایک بہت بڑے معزز شخص روز انہ حضرت مولانا شاہ محمہ احمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درواز ہے سے گذرتے ہوئے ایک منٹ کے لیے سلام کرتے تھے۔ ایک دن گذرگئے، سلام نہیں کیا۔ حضرت نے دیکھ لیا۔ فوراً رکشہ بلوایا، اُن کے پاس ایک میل دور گھر پر بہنچ گئے اور کہا کہ آج آج آپ نے مجھ سے ملاقات نہیں کی، مجھے شبہ ہے کہ کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں۔ وہ مخص رونے گئے اور کہا کہ آج آج بیاں ہیں۔ وہ مخص رونے گئے اور کہا کہ اللہ سے محبت کرنے والے تو بہت دیکھے، مگر اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والے تو بہت دیکھے، مگر اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا آپ جیسانہیں دیکھا۔ وہ خودرونے گئے۔ حضرت آئی رعایت کرتے تھے کہ فوراً ایک میل دوڑ ہے گئے کہ آج کیابات ہے، آپ ملے نہیں؟ حالانکہ کہاں مولانا کی شخصیت تھی جن کے پاس آج کیابات ہے، آپ ملے نہیں؟ حالانکہ کہاں مولانا کی شخصیت تھی جن کے پاس بڑے برٹے علماء اور بڑے برٹے فیکٹری مالک آتے تھے، مگر حضرت ہر مؤمن کو برٹے دیکھے میں والک آتے تھے، مگر حضرت ہر مؤمن کو برٹے برٹے علماء اور بڑے برٹے فیکٹری مالک آتے تھے، مگر حضرت ہر مؤمن کو برٹے علماء اور بڑے برٹے فیکٹری مالک آتے تھے، مگر حضرت ہر مؤمن کو

نہ جانے کیا سمجھتے تھے۔ مولانا کا شعر سنیے، ابھی یاد آ گیا۔ فرماتے ہیں۔ جوروستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش احمد نے اُس کو بھی تہہ دل سے دعا دیا

اس شعر کونوٹ کرلینا۔ جو بھی مدرسہ چلائے اور دین کی دعوت کا کا م کرے،اُسےاس پڑمل کرنا پڑےگا۔

ا گرمهتم ، الله والا اور دین کا خادم ایسا کرلتوان شاء الله سارے راستے ہموار ہوجائیں گے کیونکہ دوسرے پہلومیں کوئی فائدہ نہیں۔ مان کیجے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں ہم کو بول کہتے ہیں، فلال بول کہتے ہیں،اس سے اور دُشمنی برطتی ہے اورزیادہ توڑ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہرایک کے پچھ ماننے والے ہیں،اس لیے اُن کو بیہ ہوگا کہ دیکھو! ہمارے حضرت کے بارے میں ہیر کچھ کہددیا۔اس لیےاسیے بڑوں کا بھی خوب ادب کرو چاہے وہ دس کے پیر ہول یا ایک لاکھ کے پیر ہول۔ اگر کوئی شخص دس مریدوں کا بھی شیخ ہواُس کا بھی اکرام کرو۔ایسا کیوں؟ اس کی دلیل و يَكِينَ : إِذَا جَأَءً كُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُونُا ﴿بَيْمِقَى كَنْ قُومُ كَامْعَرْزَا عَتْواسَ كا احترام كرو\_آ بي صلى الله عليه وللم نے كافر كے ليے بھى نبوت كى جادر بچھادى، بياخلاق ہیں۔ یہ بتلادیا کہا گردین کا کام کرناہتےوول بڑارکھناہے،ول کا حوصلہ بلندر کھناہے۔ حكيم الامت تفانوي رحمة الله عليه نے تفسير بيان القرآن كے حاشيه ميں کھاہے کہ اللہ والوں کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، اگر اُن کوکسی سے تکلیف پہنچے جائے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جیسا کہ حضرت پوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لئے فرمایاتھا لَاتَثْرِیْتِ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ (سورة یوسف آیة ۹۲) کتم پرکوئی الزامنہیں۔حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ نے اس آیت کے ذیل میں کھھاہے کہ اس سے تصوف کا ایک بہت بڑا مسلہ ثابت ہوتا ہے کہ صوفیاء کی نظر ہمیشہ مجاری قضاء پر ہوتی ہے جہاں سے فیصلے جاری ہوتے ہیں۔مجریٰ کی جمع مجاری ہے۔اللہ کے فیصلے

عرْثِ اعظم سے صادر ہوتے ہیں تو جو اللہ والے ہیں وہ یَنْظُرُ إلی عَجَادِی الْقَضَاءِجهاں سے فیصلے ہوتے ہیں وہاں نظرر کھتے ہیں، حضرت کیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسائل سُلوک میں تحریر فرماتے ہیں:

مَنْ يَّنْظُرُ إلى هَجَارِي الْقَضَاء لَا يُفْنِي ٱتَّامَهُ بِمُخَاصَمَةِ النَّاسِ جن کی نظراللہ تعالیٰ کےمجاری قضاء (جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں ) پر ہوتی ہےوہ مخلوق کے جھگڑ وں میں اپنی زندگی کے دنوں کوضا کعنہیں کرتے کیونکہ جوخلق میں یجنسا پھروہ خالق کے لیے کہاں رہا؟ جو مخلوق میں پھنسا کہاس نے بول کیا، میں بھی ایسا کروں گا،اس نے مجھے کیوں کہا میں بھی اس کو کہوں گا، جوان چکروں میں پینسا تواس کا دل تو مخلوق میں پینس گیا،اب خالق کے قابل نہیں رہا۔وہ تو کہتا ہے كما قال يُؤسُفُ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَامْ لِاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْم جیسا حضرت بوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جن سے وہ انتقام لينے پرقادر تھ ليكن فرمايا لَا تَثُرِيْتِ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ مِم آپ پركوئي الزام نہیں لگاتے،شیطان نے پیج میں بہکادیا تھا۔سارے بھائیوں کی ڈشمنی کواہلیس اوراس کی ذرّیات پرڈال دیا تا کہ بھائیوں کوشرمندگی نہ ہو۔انہوں نے بیہ جملہ کیوں کہا کہ شیطان نے ہمارے اور تمہارے درمیان میں گڑ بڑ کردی تھی، حالانكه خود ان بھائيوں نے كى تھى،ليكن آه! بيه پنجبرانه اخلاق ديكھيے! اينے بھائیوں کوندامت بھی نہیں ہونے دی کہ میرے بھائیوں کوشرمندگی نہ ہواور بیہ جمله کہددیا کہ بھائی!تم لوگوں نے تھوڑی کچھ کیا تھا، کمبخت شیطان نے کیا تھا۔ اورجن کی نظراو پرنہیں ہے، زمین پر دَھرے ہوئے ہیں، آسان کی طرف نظرنه كرنى وجدسة سان سي محروم بين، وهسب كسب يُفْني آيّامة بي يعنى ايسا شخاص اينى زندگى كوضائع كررج بين في خُصُوْمَةِ التَّاس وَفي هُجَادَ لَيتِهِ هُمِهِ، ہروفت وہ جھگڑتار ہتاہے کہ اُس نے یوں کہا تو میں یوں کہوں گا،

اُس کی ساری زندگی اسی میں ضائع ہوجاتی ہے۔

اور جن کی نظر عرش اعظم پر ہوتی ہے ان کو پتہ چاتا ہے کہ جس نے اذبیت دی، وہ ہماری قسمت میں لکھا تھا۔ حکیم الامت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اذبیت کی بات مجھ کو پہنچا تا ہے یا اذبیت بھرا خطاکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب گو نین آگئ اور دولتِ کو نین ملنے والی ہے۔ گو نین کڑوا ہوتا ہے، مگر ملیریا اُسی سے اُتر تا ہے۔ فرمایا کہ دین کے خاوموں کو بھی دوسروں سے تکلیفیں آتی ہیں تا کہ اُن کے قلب میں عجب و کبر کا ملیریا نہ چڑھ جائے اور اگر چڑھا ہوا ہوتو اُتر جائے۔ اس لیے بس ہرایک سے حجت کرو۔

یمی ایک نسخه اختر پیش کرتا ہے کہ ہر ایک کو بیمحسوس ہو کہ بیہ مجھ پر فدا ہے۔ اور اس محبت کرنے میں بڑا مزہ بھی ہے۔ مولا نارومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معثوق بننے کی کوشش مت کرو، اس میں بہت قیدو پابندیاں ہیں کہ ناک کی الیمی ایسی ہول ہے۔

نازکی اُس کے لب کی کیا کہیے پیکھڑی اک گلاب کی سی ہے کان ایسے ہوں، کمراتنی ہو،سیندایسا ہو،عاشق بنوجس کے لیےکوئی قید نہیں ہے۔ ترک کن معشوقی و کن عاشقی

اے گماں بُردہ کہ خوب وفائقی

معنو قیت چپوڑ دو،معنو قی سے توبہ کرو، عاشقی شروع کرو،اپنے سے بیگان نہ رکھوکہ میں بہت خوبیوں والا ہوں،معنو قیت میں بڑی شرا کط ہیں عاشقی میں کوئی قید و ہذنہیں انگڑا،لولا، کا ناتھی کہ سکتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔آپ بیا نہیں کہہ سکتے کہ کانا ہوکر مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر ہم معنوق بننا چاہتے ہیں توآپ فوراً کہیں گے معنو قیت کی شرا کط آپ میں نہیں ہیں۔

دوستو! عرض کرتا ہوں کے غنیمت جان لوٹل بیٹھنے کو! فقیر کی یہ باتیں ایک زمانہ بزرگوں کی جو تیاں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطافر مائی ہیں۔
تین سال جوانی میں ، میں جلا بھنا تخص مولا ناشاہ تحراحہ صاحبؓ کی خدمت میں رہا اور طبیہ کالج میں پڑھتا تھا، روز انہ عصر سے رات گیارہ بج تک وہاں جاتا تھا۔ اس کے بعد پندرہ سال اپنے شخ بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جونگل میں اور اس کے بعد شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ ہوں تو ان بزرگوں کی دعاؤں کے صدقہ میں جونہم پیش کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی سجھ ہے جوبغیر اہل اللہ کی جو تیاں اٹھائے صرف کتابوں سے نہیں ملتی۔

تواس لیے میں نے چند باتیں پیش کردیں کہ دل کو بڑار کھو، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کہتا ہے، کوئی کتنا بھی ستاتا رہے آپ بالکل اس سے متاثر نہ ہوں کیونکہ جو وہ اس سے ملنے والا ہے وہ لاَ مَمَانِعَ ہے، جو وہ دینا چاہئیں سکتا۔

اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا آعُطَيْت، وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْت (اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا مَنَعْت (صحيح البخاري: باب الذكر بعد الصلاة)

''اے اللہ! جوآپ دینا چاہیں ساری دنیااس کوروک نہیں سکتی اور جس کوآپ نہ دیں گے اس کوکوئی دینے والنہیں''۔ تو پھرہم کیوں ان کی باتوں میں الجھیں۔ گے اس کوکوئی دینے والنہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے دین کے لیے جنے اسے اخلاق بلند

بی اہتاہوں کہ القد تعالی جسے دین کے لیے پیچے اسے احلال بلند رکھنے چاہئیں مخلوق میں دل پھنسانے نہ دو۔ ہرایک سے محبت کرو، دشمن کو بھی دوست بنانے کی کوشش کروتا کہ اگر وہ دوست نہ بنے گا تو کم سے کم دشمنی چھوڑ دے گا۔ زبان کی سخت احتیاط کرو۔ سی خاص سے بھی بھی کچھ مت کہو کہ فلانے ایسے ایسے ہیں کیونکہ پھر اس خاص کے بھی پچھ خاص ہوتے ہیں۔۔ وہ بات خاص ہی خاص میں عام ہوجائے گی۔ کھئی! دیکھیں کوئی اپنے خاص کو کہتا ہے کہ بھئی آپ میرے بڑے خاص ہیں لہذا آپ سے یہ بات کہتا ہوں۔ پھر وہ اپنے خاص سے کہتا ہے، پھر اس طرح خاص خاص ہوتے خبر عام ہوگئ پھراس کا ضرر پہنچ گیا۔ کتنے لوگ اس کے مخالف ہوجا ئیں گے، پھرستا ئیں گے، پریشان کریں گے۔ پھر دین کا کام کیسے ہوگا؟ اس لیے مثبت کام کیجیے اور اپنے اللہ پر نظر رکھو۔

میرے شیخ شاہ عبدالغی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تحسّبُنا الله وَ وَنِعْمَد الله علیہ نے اللہ وَ اس اللہ وَ اللہ وَ اس اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ اللہ وَ اللہ اللہ اللہ وَ اللہ اللہ اللہ اللہ واللہ اللہ واللہ وردمن ہول یا نہ ہول اس مرتبہ پڑھوتا کہ حاسدین پہلے ہی سے مغلوب ہوجا عیں۔ دھمن اور حاسدیمی لیندکرتے ہیں کہ اس کواتی ترقی حاصل نہ ہو۔ بعض مرتبہ آدمی غیر شعوری طور پر حسد میں مبتلا ہوجا تا ہے، آدمی کو پتا بھی نہیں چاتا کہ مجھے حسد ہے۔ غیر شعوری طور پر بیمرض پیدا ہوتا ہے جس یہ مولا ناشاہ محمد احد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

حدی آگ میں کیوں جل رہے ہو جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض کف ِ افسوس تم کیوں مکل رہے ہو

کیوں مکل رہے ہواس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ترقی دے رہاہے توتم اللہ کے فیصلے سے کیوں ناراض ہو؟ بس اس وقت کی مجلس میں، میں نے اپنے بزرگوں کی صحبت کانچوڑ اور جوس آپ لوگوں کو پلادیا ہے۔

میرے شیخ شاہ عبد النی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ والے بزرگ گذرے ہیں انہوں نے خود دلکھا ہے کہ میں اپنے وقت کا قطب ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ

جب کوئی مصیبت یاغم آ جائے تو ایک دم تدبیر نه کرواور نه ہی تدبیر کے متعلق سوچو، اگر تدبیر کا خیال بھی آئے تو استغفار کرو، بلکہ پہلے دوُفل پڑھ کر اللہ سے اپناغم کہہ دو اورا پنى تمام توتول كى اورا پنى تمام تدابير كى نفى كردوكه: لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ، اے اللہ! میرے اندر کوئی قوت نہیں ہے، نہ میری تدبیر میں کوئی دم ہے، اصلی قوت آپ کی ہے، اگر آپ اپنی مدد میرے ساتھ شامل کردیں تو میری بیہ مصیبت دور ہوجائے گی ،اس کے بعد تدبیر کر ہے،علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ اس شخص کی دعار ذہیں ہوتی ، کیونکہ اللّٰد دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا بھروسہ ر کھتا ہے، اگر چہ یہ پہلے ہی تدبیر کرسکتا تھالیکن اس نے نہ اپناغم کسی سے ظاہر کیا، نہ کوئی تدبیر کی، بلکہ میرے پاس آ کر مجھ سے اپناغم کہہ رہاہے، بیرجانتاہے کہ میرے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے، پس اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، جوشخص ا پنی قوت کی نفی کرتا ہے اللہ پھرا پنی قوت دکھا تا ہے اورا پنی مدد ظاہر فر ما تا ہے۔ اللّٰدتعاليٰ يهلغُم ديتے ہيں اورغم ومصيبت يرصبر كرنے يرنعتيں عطا فرماتے ہیں، ای طرح مجاہدات کی تکلیف کے بعد اینے قرب کی لذت چکھاتے ہیں، گذشتہ دودن اور دورات کی گھٹن اور سخت صدمہ کے بعد جوایک حاسدی وجہ سے پیش آیا تھا، اِس وقت الله نے وہ نعت عطافر مائی ہے جوزندگی بهر نصیب نه ہوئی تھی،جس کا اظہار آپ لوگوں پر کرتا ہوں۔ جہاں دونوں پیلیاں ملتی ہیں ان کے درمیان لطیفهٔ روح ہے،لطیفهُ قلب سے ذکر اکثر مشایخ تعلیم فرماتے ہیں لیکن اس وقت جومیں نے ذکر کیا تو اس طرح کیا کہ يبهلا الله لطيفهُ روح يركهااور دوسراالله لطيفهُ قلب ير، اس طرح الله الله كهنج مين آج روح نے ذکر کیا، بال سفید ہونے کوآئے لیکن اس وقت سے قبل روح کے ذ کر کا مزہ نہ ملاتھااوروہ مزہ ایبا ہے جوالفاظ میں نہیں آ سکتا۔اس غم سے جو کلیجہ منہ کوآ گیا تھااس کے بدلہ میں آج الله میاں نے بینعت دی کہ جا، آج ہم تیری

احادیث اَللَّهُمَّ اَدِنَاالُحَقَّ حَقَّا اللَّاور اِنَّ نَفْسًا لَّن مَّمُوْتَ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَظَيم كَالْمُ عَلَيْم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَظَيم

ابسرورِ عالم صلی الله علیه وسلم کی ایک دعا اگر یاد کرلیں سوفیصد یقین سے کہتا ہوں کہ بغیر ولی الله ہوئے الله کی ولایت اور اس کی دوتی کا تاج آپ کی بندگی اور غلامی پررکھے بغیر موت نہیں آسکتی۔اس کو میں ابھی ثابت کرتا ہوں۔

جسم کے رزق کے لیے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ رزق خود اپنے کھانے والے کو تلاش کرتا ہے۔ دوبزرگ بیٹے تصاور کھانا کھار ہے تھے۔ ایک بزرگ کو کشف ہوا کہ اس چاول پر میرا نام ہے۔ اسنے میں وہ سامنے والے بزرگ اس چاول کو کھا گئے۔ جب چاول کا دانہ منہ میں گیا تو ان کو تعجب ہوا کہ اس چاول پر تو میرا نام کھاتھا، یہ میرارزق اس کے منہ میں کیسے چلا گیا؟ فوراً اُن کو اتنی زور سے چھینک آئی کہ وہ چاول نکلا اور اِن کے منہ میں داخل ہوگیا۔ تب اس بزرگ نے کہا سجان اللہ! واقعی رزق تلاش کرتا ہے اور کوئی جاندار جب تک اپنا کھمل رزق نہ کھالے موت نہیں آسکتی:

اِنَّ نَفْسًا لَّنْ تَمُونَ حَتَّى تَسْتَكُمِلَ رِزْقَهَا

لَّنِ نَفَى مِين سَخْتُ تَاكِيدَ ہَا يَعَنَى ہِرَ گَرَنَهَيْنَ مُرسَكَا۔ يه حضور صلى الله عليه وسلم في سَحَايا كه ميرى اُمت كوجسمانى رزق كى يخميل كے بغير موت نہيں آسكى۔ تو آپ كے ارشادِ مبارك سے ميں تمہارے لئے ایک روحانی رزق كا دُش پیش كررہا ہوں جس كى بركت سے بغير ولى الله ہوئے اور بغير رزق روحانى كى يحكيل كے تم كوموت نہيں آئے گی۔

روح کوذاکر بناتے ہیں،الفاظ اس مزہ کی کیفیت کے بیان سے قاصر ہیں،بس اتنا کہدسکتا ہوں کہ اگر پوری کا نئات کی سلطنت مجھے پیش کی جاوے اور کہا جاوے کہ پیسلطنت کے لواور بیمزہ ہمیں دے دوتو میں اسسلطنت پر تھوکر مار دوں گا، کیونکہ سلطنت بھی مخلوق ہے، اس کی لذتیں بھی مخلوق ہیں اور ہماراتعلق اس ذات سے ہے جوان سلطنوں کا خالق ہے، پس ظاہر ہے کہ خالق تے تعلق سے جومزہ ملے گاوہ تمام لذتوں سے بڑھ کر ہوگا۔

پس جب کوئی شمن کھڑا ہوجائے تو یہ دُعا کرو اللَّهُمَّ انْصُرُ نَا عَلَی اَعْدَائِنَا عَلَی اَعْدَائِنَا ہُالِ جب کوئی شمنوں پراپنی مدد بھیج دیجے۔اللہ تعالی اس کو دوست بنادیں گے ان شاء اللہ۔اگر دوست نہ بنا تو کم از کم اس کو بضر رکردیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں ایسی فکر دے دیں گے کہ اُسے فرصت ہی نہیں ملے گی کہ شمنی کرے۔ شمن کو اللہ تعالی دُعاء سے یا تو دوست بنادیتے ہیں یا پھر اُسے ایسی فکروں میں مشغول کردیتے ہیں کہ اس کو ضرر پہنچانے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ وہ اپنے ہی مشغول کردیتے ہیں کہ اس کو ضرر پہنچانے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ وہ اپنے ہی آئے ، دال ، نمک میں لگ جا تا ہے۔

خداچاہتاہے توجنگل کومنگل کردیتاہے جبیبا کہ ایڈمنٹن کے اس جنگل کو منگل بنادیا۔ بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ اگر اکیلے بھی بیٹھ جائیس توں

> وہ اپنی ذات سے خودانجمن ہے اگر صحرامیں ہے پھر بھی چمن ہے

اس فقیر کا شعر لکھتے جاؤ، اللہ نے اس فقیر کی زبان سے کیسے کیسے شعر جاری کردیئے۔اللہ والوں کا بیمقام ہے۔ کیونکہ جبائس کے پاس خالق ہے تو ساری مخلوق کا مزہ اس کے پاس موجود ہے۔ بولئے! جس نے مولائے کا ئنات کو پالیاوہ لیلائے کا ئنات کیا دونوں جہان کے مزے مفت میں پاجا تا ہے۔

للندااليي بياري دعاسيكولو:

ٱللَّهُمَّ اَرِنَاالُحَقَّ حَقَّاوًارُزُقْنَااتِّبَاعَهُ وَآرِنَاالْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارُزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

(تفسير ابن كثير)

دیکھئے!عنوان بدل گیا کہ دونوں احادیث کے ملانے سے ایک علم عظیم عطا ہوا کہ اس دُعا میں حضور صلی الله علیہ وسلم یہ مانگ رہے ہیں کہ بغیر مکمل فرمانبرداری اور بغیر مکمل گنا ہوں سے محفوظ ہوئے اور بغیر ولی اللہ بنے میرے اُمتی کی رحلت نہ ہو۔ اس سے پہلے میر اکوئی اُمتی نہ مرے ۔ واہ کیا دعا ہے سجان اللہ!

ٱللَّهُمَّ أَرِنَا أَكَتَّ حَقًّا

اے اللہ! حق بات کوئی دکھادے۔ بعض وقت آ دمی حق بات نہیں دیھا، حق اس کوئی نظر نہیں آ تا اور باطل حق نظر آ تا ہے، جیسے کنویں کی گہرائی میں کسی کو باغ نظر آ ئے اور وہ کو دیڑے، اس لیے ہر غار میں مت کو دو، میرے پیارے پارِ غارو! تو اے اللہ! حق کوئی دکھا دے، اب جب حق سامنے آ گیا اور اللہ نے دکھا بھی دیا، اب دوسری ایک ضرورت اور بھی ہے کہ تق پر عمل کر نے کی ہمت اور حوصلہ بھی دے دے، کیونکہ انسان جب جہاز پر بیٹھتا ہے تو ملتزم پر رونے والا، روضتہ مبارک پر نعت شریف پڑھ کر زار وقطار رونے والا اس وقت بردونے والا، روضتہ مبارک پر نعت شریف پڑھ کر زار وقطار رونے والا اس وقت حق سے اور قلب غیرت کی وجہ سے ان کے شوہروں نے ایئر ہوسٹس بنادیا، وجہ سے اور قلب غیرت کی وجہ سے ان کے شوہروں نے ایئر ہوسٹس بنادیا، غیر محرم مردوں کے سامنے ان کو ماسی بنادیا، ان کا نام فضائی ماسیاں ہیں۔ یہ ہواؤں عیر نوکری چاکری کرتی ہیں، یہ ماسیاں لپ اسٹک وغیرہ لگا کر جہاز کے مہمانوں اور پسنجروں کو ڈش پیش کرتی ہیں، یہ ماسیاں لپ اسٹک وغیرہ لگا کر جہاز کے مہمانوں دور ہیں، وہ جہاز کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر ۵ می ڈگری دا ہے طرف جھے رہے ہیں ور ہیں، اس لیے جواس قسم کے نظر باز ہیں اور مولی سے دور ہیں، وہ جہاز کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر ۵ می ڈگری دا ہے طرف جھے رہے ہیں ور ہیں، وہ جہاز کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر ۵ می ڈگری دا ہے طرف جھے رہے ہیں

تا کہ جہاں سے وہ گذر ہے تو بھھ اعضاء اس سے مُس یعنی Touch ہوجا کیں،
لیکن ایسے نظر باز وں کو میں ایک انٹی بائیٹ فیچ پیش کرتا ہوں جس سے حسن کی
گندگی گھل جائے گی اور حسن پرتی ناک کے راستے سے نکل جائے گی مثلاً کسی
ایئر ہوسٹس کو گیسٹرک کی شکایت تھی، جب ایئر ہوسٹس کی بہت زور کی ہوا گھل گئ تو
وہ ۴۵ ڈگری سے ۹۰ ڈگری پر آگیا۔ اس کے بعد جب دوسری ہوا اس کی ناک
کے سامنے ٹارگٹ بنا کر کھولی تو پھر ۴۵ ڈگری مزید جھک گیا اور پہلے دائیں طرف
تھے ۴۵ ڈگری جب بنیں طرف ۵۷ ڈگری ہوئے اور بد بودار جسموں پر مرنے والوں
ہوا کھولی توسیٹ چھوڈ دی۔ ایسے سڑ ہے ہوئے اور بد بودار جسموں پر مرنے والوں
کے لئے آ ہ نگلتی ہے۔ طلال ہویاں مستنیٰ ہیں، ان سے خوب محب کرو کیونکہ اپنی
بیویوں سے بیار کرنے سے مولی خوش ہوتا ہے جبکہ حسین امر دہویا حسین عورت ہو
کوئی بھی ہووہاں مولی غضب ناک ہوتا ہے۔
توحضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں:

### ٱللّٰهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا

### 

اے اللہ! اپنے محبوب اعمال کی توفیق دے۔ یہاں وَفِیْقُدَا ہے، مگر اس دعامیں وقِیقَدَانہیں ہے، وَارْزُقْدَا ہے کہ میں حق کی اتباع اور حق پر چلنے کے لیے رزق روحانی مقدر فرمادے۔جب جسمانی رزق کا حال یہ ہے کہ رزق ہمیں خود تلاش کرتا ہے، جب آ بہمیں جینے کے لیے رزق دیے ہیں توہمیں الله والا بننے کے لیے روحانی رزق کیوں نہیں دیں گے؟ جبکہ روحانی رزق ہی ہمارامقصد حیات ہے، روٹی تو ہمارے جینے کے لیے ہے، مگر جینا آپ پرفدا ہونے کے لیے ہے، توجب ہم مقصد حیات آپ سے مانگتے ہیں توجب جینے ك لية برونى دية بين توجيخ كالمقصد جوآب يرفدا مونامي، وهرزق روحاني آ ہے ہمیں ضرور دیں گے۔ ہمارے مانگنے کی بیادااللہ کو پیندنہ ہوتی توادائے نبوت ہمیں پیادائے غلامی نہ سمحاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بندگی کی تنجیل کے لیے بیدعاسکھائی تا کہا تباع حق ہمارامقدر بن جائے کہان کو اُس وقت تک موت نہ آئے جب تک روحانی رزق پاکرسرایا فرمانبردار، مکمل تابعدار نہ ہوجائیں اور ا تباع حق ان كوسوفيصدنصيب نه جوجائے -اے اللہ! ميرے كسى أمتى كوموت بى نهآئے جب تک کہ بیرزقِ روحانی کی بھیل نہ کرلے۔

مولانا... دیکھلویہ مالک کے کرم کی دلیل ہے یا نہیں؟ اسی مضمون کو بیان ہے کہ کرے گاہوں، مگر آج مضمون بدل رہاہے یا نہیں؟ مجھکویقین کے درجہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات عطافر مائی کہ جوامتی اس کو پڑھے گا سوفیصد ولی اللہ ہوکر مرے گا۔ جب تک کہ وہ اتباعِ حق کا مکمل رزق نہیں پائے گا، مکمل متبع حق نہ ہوجائے اور جب تک گہاہوں کے چھوڑ نے کی مکمل توفیق نہ ہوجائے، اس کو موت نہیں آئے گی۔

اب اس كآ كرسرور عالم النياية في كياسكها ياو آديا الباطِل باطِلًا اوراے خدا! ہمیں باطل کو باطل دکھا دے کہ یہ باطل ہے، یہ غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے اس کام کا خبیث اور مکروہ ہونا ہم پر واضح کردے۔ باطل کو باطل دکھادے اور ہروہ چیز باطل ہے جورضائے الہی کےخلاف ہو،مرضی مولیٰ کے خلاف ہر کام باطل ہے، لہذا وَآرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا اور باطل كومسي باطل وکھادے کیکن اے اللہ! اگر باطل ہم نے دیکھ بھی لیا ،مگر بیچنے کی ہمت نہ ہوئی تو فائدہ کیا ہوا۔ نعمت کامل نہیں ہوسکتی جب تک کہ آپ اس سے بیخے کی ہم کوہمت اورتو قیق نہ دیں، لہذا دوسرا جملہ سرورعالم صلی الله علیہ وسلم نے تعمتِ اُولی کے لينعمت ثانيه مُكَمِّل من يميل كرنے والى) بنايا تا كه ميرى امت پراس نعمت كى يجميل ہوجائے کہ جب باطل کو باطل اور گناہ کو گناہ مجھ لے تواللد گناہ سے بیخے کارزق مقدر کردے تا کہ رزق ہمیں خود تلاش کرلے چاہے ہم جس ماحول میں بھی ہوں، حرمین شریفین میں ہول، جایان میں ہول، ہیتھر وابیر بورٹ لندن میں ہول، کہیں بھی ہوں کیکن ہمیں نہ کوئی کالی دھو کہ دے سکے نہ کوئی گوری دھو کا دے سکے یہ ہ نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا

یا در کا شعر میڈان (Made in) ساؤتھ افریقہ ہے۔ بید عایاد کرلو اور اس بقین کے ساتھ پڑھنا شروع کردو کہ جب بید عاحدیث میں آئی ہے جس کی مقبولیت میں کوئی شبہیں ہوسکتالیکن اس حدیث کو بیجھنے کے لیے دوسری حدیث کو ملانا پڑتا ہے کہ بغیررزق کے کھائے ہوئے اگر ایک چاول بھی باقی ہے تو موت نہیں آئے گئے۔ جب بندہ چاول کا ایک دانہ اور روٹی کے ایک ٹکڑے کا اپنارزق مکمل کرلے گا تب اُس کوموت آئے گی۔

## اِنَّ نَفْسًا لَّنْ تَمُوْتَ حَتَّى تَسْتَكُمِلَ رِزْقَهَا ((شرح السنة للبغرى: ۲۰۳/۱۳)

سرورِعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ نبوت سے اس کا اعلان ہے کہ کسی کو ہرگز موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اپنا رزق جسمانی مکمل نہ کرلے۔ان شاء اللہ اس دعا کی برکت سے روحانی رزق بھی کممل ہوجائے گا۔

توروحانی رزق کی دوشمیں ہوگئیں، پہلے رزق کا نام ہے رزقِ اتباع حق اور دوسرے رزق کا نام ہے رزقِ اتباع حق اور دوسرے رزق کا نام ہے رزقِ اجتناب عن الباطل ۔ رزقِ اتباعِ حق یہ ہے کہ حق پر چلنے کا حوصلہ، ہمت اور ارادوں کی بلندیاں نصیب ہوجا ئیں اور باطل سے بچنے کا رزق ہے اجتناب عن المعاصی یعنی تمام گنا ہوں سے بچنے کی ہمت ہوجائے کہ جان دے دوں گا، مگر اللہ کو ناراض کر کے ایسے کمینہ بن اور بے غیرتی سے میں باز آیا۔ اے خدا! ہم ایسی حیات سے بناہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ناراض کر کے ایک اعشاریہ حرام لذت کو بھی اینے دل میں لائیں۔ اب اختر کا شعرسنو

ہم الی لذتوں کو قابلِ لعنت سیحے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے نہیں ناخوش کریں گےرب کواے دل تیرے کہنے سے اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے دعائے سفر کی الہا می تشریح

دومضمون ہو گئے ۔انھی ایک اورمضمون باقی ہے،مگر دو تین منٹ میں بیان کروں گا۔

سُبُحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا لَهٰنَا وَمَا كُتَّالَهُمُقُرِنِيْنَ٥ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَهُنُقَلِبُونَ (صحيح مسلم . كتابُ الحج . باب ما يقول اذا ركب)

جب آپ موٹر پر بیٹھتے ہیں تو بید دعا پڑھتے ہیں۔ یہاں سجان کی کیا ضرورت ہے؟

اس میں کیاراز ہے؟ اس کا جواب ہے ہے تا کہ جانوروں پر جب سواری کروتو کسی کو وسوسہ نہ آئے کہ جانور پر ظلم ہور ہا ہے، ایک گھوڑے پر اور دوسرا اونٹ پر بیٹے اچلا جار ہا ہے، جانور جانور پر سوار ہے، انسان بھی جان والا ہی جان والا تواس میں اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کور فع کیا کہ پاک ہے اللہ اس عیب سے کہ سی مخلوق پر ظلم کرے، الہٰذا میں نے جائز کردیا تو اب تم کیوں وسوسہ لاتے ہو۔ ہاں! اگر تم بیٹے و۔ ہاں! اگر تم تین من کے ہوتو دومن کی کمز ور گھوڑی پر مت بیٹھو۔

د تی میں ایک بارات جارہی تھی، تین من کا دولہا تھا۔ گھوڑی اس کے وزن کوسنجال نہیں سکی، سسرال پہنچتے ہو، گھوڑی بیٹھ گئی۔سارے محلے میں شور چج گیا کہ دولہا صاحب زمین بوس ہوگئے۔ گھوڑی ان کے وزن کو برداشت نہ کرسکی۔ تو پہلے دیکھ لوکہ تمہارے جانور میں کتناخمل ہے اور جانور پر بیٹھے بیٹھے باتیں بھی مت کرو۔حدیث یاک میں ہے:

لَا تَجُعَلُوا ظُهُورَ كَوَالِّ كُمُ مَنَابِرَ (ابوداؤد: كتاب الجهاد، باب: في الوقوف على الدابة)

اپنے جانوروں کی پشت کو منبرمت بناؤ۔ اثر کربات کرو، بتایے اللہ تعالی نے جانوروں کو بھی تکلیف سے بچانے کے لئے کتنی رعایت فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا دین ہے، کوئی انسان ایسا قانون نہیں بناسکتا جس میں جانوروں کی بھی اتنی رعایت ہو۔

اس کے بعد ہے سختی آئی المنّا، لیعنی اللّٰد نے بندوں کے لئے مسخر کیا ہے۔ یہ جوسائنسدانوں کو عقل ملی کہ موٹر کی بریک یہاں لگادو، یہاں پیرر کھ دوتو موٹر رک جائے گی، وہاں پیرر کھ دوتو چل پڑے گی۔میاں! بیٹا نگ کی اٹھان پٹا نگ اوٹ پٹا نگ نہیں ہے، یہ اللّٰہ نے عقل دی ہے کہ بندوں کے لیے جاندار پٹا نگ اوٹ پٹا نگ نہیں ہے، یہ اللّٰہ نے عقل دی ہے کہ بندوں کے لیے جاندار

اور بے جان کومسخر کردیا ہے۔انسان لوہ پر بیٹے ہوئے بھاگے جارہے ہیں،
انسان جاندار ہے مگر بے جان لوہ پر بیٹے ابھا گاجارہا ہے، ہوائی جہاز پر بیٹے ااُڑا جارہا ہے، بتا ہے! لوہ میں جان ہے؟ ہوائی جہاز کے مٹیر بل میں جان ہے؟ جوائی جہار کے مٹیر بل میں جان ہے؟ جبکہ اس میں تین چارسوحا جی بیٹے چلے جارہے ہیں تواللہ تعالی نے بیسب ہمارے لئے مسخر کیا،اس لیےان کاشکر بیادا کرو،اللہ تعالی کامتھ تی آئیا ہی کافی تھا کہ ہم نے مسخر کیا،اس لیےان کاشکر بیادا کرو،اللہ تعالی کامتھ تی آئیا ہی کافی تھا کہ ہم نے مسخر کیا،کین نہیں بے،اعتراف کرو وَمَا کُفّا لَهُ مُقُرِ نِیْنَ اعتراف کروکہ ہم اس کو سخر نہیں کر سکتے تھے۔اس میں زیادہ بندگی ہے،اس میں میں طاقت کی نفی کرو، تب میری طاقت کی نفی کرو، تب میری طاقت کا اعتراف تمہارے لئے مکمل عبادت ہوجائے گا۔ وَمَا کُفّا لَهُ مُقُرِ نِیْنَ مَاس کو مسخر نہیں کر سکتے تھے، بی آ پ کا کرم ہے کہ اونٹ، گھوڑے اور ہاتھی مسخر کردیئے گئے۔

ایک انسان ہاتھی پر بیٹھا چلا جارہا ہے۔اگر سونڈ سے اتارکر ایک پیررکھ دے تو حضرتِ انسان کا کیا حال ہوگا۔ دیکھو مرسیڈ پر اللہ نے دی ہے توشکر بیا دا کرو،اکڑ کرڈرائیونگ نہ کرو،موڑوا پیے ہیں کہ معلوم ہوکہ فرعون بے سامان بیٹے ہوئے ہیں، تشکر غالب ہو۔ جیسے کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے فتح کے وقت میں اتنا جھک گئے کہ آپ کی ڈاڑھی مبارک افٹن کے کجاوے سے لگ گئی۔عظمت الہیہ کا انکشاف ہوگیا کہ اے اللہ! آج تیری عظمت اور تیری قدرت کے صدیقے میں مکہ شریف فتح ہور ہاہے، کا فروں کو بھی اعتراف کرنا قدرت کے صدیقے میں مکہ شریف فتح ہور ہاہے، کا فروں کو بھی اعتراف کرنا پڑا۔لہذا

وَاثَّالِىٰ رَبِّنَا لَهُنْقَلِبُوْنَ اپنے رب کی طرف ہم کوجانا ہے،تم مرسیڈیز سے قیمتی نہیں بن سکتے ہو، اپنی قیمت قیامت کے دن ویکھنا کہ مولی کیا لگائے گا۔ غلاموں کی قیمت کیوں لگادی۔
مرسیڈیز پر میں نے آئھوں سے دیکھا کہ بعض وقت انگریز کا کتا
ہم سیڈیز پر میں نے آئھوں سے دیکھا کہ بعض وقت انگریز کا کتا
ہمی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے تو کتا اشرف المخلوقات نہیں ہوا بلکہ کتے کا کتا
ہی رہا۔ بولو بھی ! مرسیڈیز پر اگر کتا جارہا ہو تو وہ کوئی بڑی VIP شخصیت
ہوجائے گا؟ کیا اس سے دعا کیں کراؤ کے کہ حضرت آج آج آپ مرسیڈیز پر محسیلہ بند پر بھی کراؤ کے کہ حضرت آج آج آپ مرسیڈیز پر مسیڈیز پر مسیڈیز پر بیٹھا دو تو کیا
مرسیڈیز پر بھی کتا تو کتا ہی رہے گا اور اگر گدھا بھی مرسیڈیز پر بیٹھا دو تو کیا
انسان ہوجائے گا؟ بلکہ مرسیڈیز پر بھی گدھے کا گدھا ہی رہے گا اور ایک
ولی اللہ کسی معمولی فوکس ویگن میں جارہا ہے تو بڑے بڑے شیر مرداس کوسلام
کریں گے، بڑے بڑے مرسیڈیز والے اس معمولی ویکن اور سوز وکی کوسلام

وَآخِرُ دَعُوٓانَا آنِ الْحَمُنُ لِللهِ دَتِ الْعَالَمِينَ دعا کروالله تعالی عمل کی توفیق دے دے۔ دیکھومیں بیار ہوگیا تھا، لیکن الحمد للہ! آج میں بہت صحت محسوس کررہا ہوں۔

ٱللَّهُمَّ لَكَ الْحَبُدُولَكَ الشُّكُرُ

ا سے اللہ! آپ کی ساری نعتوں کا شکر ہے کہ بھی بیماری سے احساس کمتری ہوجا تا ہے کہ شاید اب میں نہیں بچوں گا، وسوسے شروع ہوجاتے ہیں، مگر پھر میر سے سارے عالم کے دوستوں کی دعا لگ گئ۔ اللہ کا شکر ہے، الحمد للہ! آج مجھے کوئی کمزوری نہیں محسوس ہورہی، ابتداء تا انتہاء عالم شباب محسوس کررہا ہوں مگرروحانی شاب محسوس کررہا ہوں، جسمانی نہیں۔اللّٰد تعالیٰ اس کو ہاقی رکھے ہے

> ہم سلامت رہیں تم سلامت رہو میری دُنیائے الفت سلامت رہے

اللہ تعالی اس محبت کو معفرت کا ذریعہ بنائے اور قیامت کے دن عرش کا سایہ دلائے ۔ بیاللہ والی محبت ہم سب کو دونوں جہان کی نعمتیں دے دے د نیا بھی دے داے اللہ آپ ما لک دوجہاں ہیں ہم آپ سے دونوں جہان مانگتے ہیں، ہمیں دنیا میں بھی عزت وعافیت سے رکھے اور ہرخم اور ہر پر بیثانی سے بچاہئے اور آخرت میں بھی ہمیں اعلی سے اعلی درجات نصیب فرمائی سے بچاہئے اور آخرت میں بھی ہمیں اعلی سے اعلی درجات نصیب فرمائے ۔ اور سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ آپ خوش ہوجا عیں ۔ اے خدا! اگر ہمیں تینی ذرائع سے معلوم ہوجائے کہ آپ خوش ہیں تو ظالم ہوں کہ اس کے علاوہ میں آپ سے بچھاور مانگوں ۔ ہماری منتہائے منزل یہ ہے کہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں ۔ بولو بھی !اللہ جس سے خوش ہوگا، کیا اس کو جہنم میں ڈالے گا؟ اسے تو جنت عاشقوں کے جائیں ۔ بولو بھی !اللہ جس سے خوش ہوگا، کیا اس کو جہنم میں ڈالے گا؟ اسے تو جنت عاشقوں کے خود ہی مل جائے گی اور جنت کس لئے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے دینے کی جگہ ہے، جنت عاشقان خداوند تعالیٰ مثانہ میں جہاں ان کو جنت سے بھی بڑھ کر نعت ملے گی یعنی دیدار خداوند تعالیٰ مثانہ کو جہنم کی گا تھی دیدار خداوند تعالیٰ مثانہ کو جہاں ان کو جنت سے بھی بڑھ کر نعت ملے گی لیمنی دیدار خداوند تعالیٰ مثانہ کو جنت مانگھیں دیدار خداوند تعالیٰ شانہ کو جنت مانگھی کی دہائیں شانہ کے کہاں ان کو جنت سے بھی بڑھ کر نعت میں ڈالے گی لیمنی دیدار خداوند تعالیٰ شانہ کو جنت مانگھی کے بیا کہا کہا کہا کی کہا کہا کی کے جائیں دیدار خداوند تعالیٰ شانہ کو جنت کا خواہ کی کی تعنی دیدار خداوند تعالیٰ شانہ کو جنت کا خواہ کی کو جنت کی دیدار خداوند تعالیٰ شانہ کو جنت کا خواہ کو خداوند تعالیٰ شانہ کو جنت کی تو جنت کا خواہ کو کہا کہا کہا کے خواہ کی کو جنت کا خواہ کو کو کو کو کو کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کو کرنے کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کیا کی کو کرنے کو کر کر کو ک

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمْنُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری صحت اور عمر کی برکت کی دعاجاری رکھیے۔

.....☆.....☆......

.....☆......

.....☆.....



# شاری بنیاه رسومات می ایسیلاری

ٷؖڐڿٷٵۯ۬ڡ۬ٳڵؿڮؙٷڋۮؚۯٲڎٞ ٷؿڒڗؿٷڸٳٵڠٲڰ**ؽڴ۪ڮػڐٲۯؠ**ڗڟٵڰ



بل ١٩٨٠ مند حديوج بالدنك موساق بحمة ل يور باك تمرا الراجي

www.hazratmeersahib.com

لى كافئى تىل مراسر باوران كاتتنال كرريا بموكس طرح آه وفعنان عنمے ہے کوئی یا کوئی کوہ گراں قلبنعبره زن بے شوئے آسال جب زمیں پر ہونہ تدبہبے برزمال كيول نهجائے آہ سوئے آسسمال آہ منطب موی سے ڈرنا جا <u>سب</u>ے ظب لموں کی دکھ اُحب ٹری ببتیاں آب خت پرریس سس مهران کیا کریں گے یہ مرسے نامہر ماب وَأَنْ الْمِنْ عَالِمُونِ اللَّهِ عُنِهِ وَمَا يَصَفِيرُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

## ديني واصلاحي محبس خضر تأثيرت عميل متيرشا إرايجاته

روزانه براهِ راست مجلس سننے | Listen LIVE Majlis Daily en.hazratmeersahib.com

